

206/ROP

عنو ان با ب اقل 14 ہند وگو*ں کے زوال کے اسباب* 77 14 فوضعمس اور دیدار حضرت محمر 19 جها داول و دوم اورنس شهها الدین غوری بنددستان و نتوحا 11 2 جها داقتل و فتوحات التمش كى وفات اوجہبہ کی رانی کی شوہرسے ہے وفائی ركن الدمين فير وزنشاً ورضيه سلطانه 74 جها د دوم گیرات کپنیا **در بسنده** ۲۲ ما قو ن حسنن*ی کا اقتدار و رضیه کا زوال* 11 سرم جها د سوم و جها د جها رم بار اوّل به مقام تسراین معنرالدین بهرا مرشاه وعلالدین معود تهم مر دمومن ناحرالدسي محمود وجها د جها دیسجم بار دوم تمقام ترائن 10 احترام رسول بإيمق 74 دېلى مسلمالون كايا بېرىخت عيات الدين ملين جهادششم ( دبلی بر قبضه) ra 14 غیات الدین بلین سے زرین نصائح 11 معنرالدين كيقبادا خرى تين ست 79 نے کیا یا یا کیا تھویا ؟ آه تل ب. وه مرد مجامبر د تون آزاد ما ت پریشهاب الدّین کے لعبر رحدل ہے ؟ الميا بدقی شبل الند کا لفب

| لمىفحە | منوان                                                        | انشان<br>سلس | صفحه | ا منوان                                                                | انشان<br>سلسل |   |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| 41     | علا و الدبن كا زوال                                          | ۵۸           | 49   | ملال الدين خلبي كالمندار حكمراتي                                       | ابمسم         |   |
| 41     | وفات اوركر دار                                               | ۵9           | ۵۱   | المك مفجوكي لنجاون اوسلطائها نذبر                                      | ra            |   |
|        | باب سفتم                                                     |              |      | ایک بزرگ سید موله کاقتل                                                | ٣٧            |   |
|        | علا وُ الدين خلي کے لبد                                      |              |      | منلول کاحمله بھیر نبرار ہا کامسلما ہونا                                | ٣٧            |   |
| 11     | شہالدیں خطی اقتدار کے گئے بین مذ                             | 41           | ۵۷   | وسن اور علا و الدين                                                    | ١٣٨           |   |
| 11     | سے مذاق<br>سے مذاق                                           |              | ۵۸   | علاکُ الدین کے فریب دہ خطوط<br>ن                                       | m9            |   |
| 20     | قطب الدمن مبارك شأه عي بركار                                 | 42           | 09   | اسلطة حلاك الدجن كالقتل                                                | 4:            |   |
| 11     | اور گذاه عظیم کا سلسلر<br>مسلمان نما کا فرخسرو خان کی نخت بی |              | 7.   | لكهجها كاايك اورغلطاقدام                                               | 41            |   |
| 22     |                                                              |              | 41   | ابادشاہ بننے کے انداز                                                  | 47            |   |
| 11     | مذبهی طالات اور توصین قرآن اسلا                              | 44           |      | بابشش                                                                  |               |   |
| 11     | کافرخسرو خال کا انجام<br>خاندان خلجیه برایک نظر              | 40           | 45   | ملاوُ الدين حلي                                                        | 44            |   |
| 214    | خاندان طلجيه بيرانك تنظر                                     | 44           | 11   | م منون البرجن في اولاد اور حاررا والمرمني مبا                          | 111           |   |
|        | بابہتم                                                       |              | 1400 | مغلول کا پہلا حملہ<br>فتح کمجان کنولا دیوی ماکافی اوردیولدی            | 40            |   |
| 29     | //                                                           |              | //   | ا مع مجرات نسولا دلیوی ملک فور اور دلیولدگا<br>د                       | 44            |   |
| 29     | با با مزیدالدین ملئے شکر                                     | 41           | 44   | وحشیار سنرائیس                                                         | 42            |   |
| A      |                                                              | 49           | 11   | الجيميت علا وُ الدين بي الم                                            | 44            |   |
| . 11   | محبوب الهي والم                                              |              | 11   | یے غیرت راقیہ اور اسلی دہمیر میں                                       |               |   |
| At     | حفرت بوعلی ملت در یا نی بنی ا                                | ۷٠           | 40   | مغلور محطي علا والدين كاخلل داغ                                        | ۵.            |   |
| 1      | دنگیر نبزرگان دین                                            | 1            | 144  | ایک کمد کے غلام کا جا بیرکھیل جبت<br>ایک کمد کے غلام کا جا بیرکھیل جبت | 01            | 1 |
| 11     | امیرخسرو                                                     | 4            | 44   | فتو جا ہے۔                                                             | ar            |   |
| 11     | اطنياي                                                       | 21           | / ۲  | أباحيون كافتل                                                          | 200           |   |
| ١      | بهرست علماء حلد سوم میں الماضطر ہو۔ [<br>[]                  | ويشل         | 1/   |                                                                        | ۵۲            |   |
| ]      |                                                              | ]            | 49   |                                                                        | 04            |   |
|        |                                                              | 4            | 4    | ىسازمش اور لغاوتين<br>خوف مننور بي منبران وننني مرمانند                | 134           |   |
| •      |                                                              | •            | •    | 1 1,4,00                                                               |               |   |

بنسر اول اور المحالم مسلمانول في المحالم مسلمانول في المحالم المحالم المانول في المحالم المحال

آرم الله ایک بهتا دریا ہے جہیں اقوام عالم تیر قار بھی ہیں جن قوموں میں جب کک قرت براکی باقی بہتے دما نہ کا دریا کی تندو تیز لہریں ان کا کچھ بگار سکتی ہیں اور نہ تکا طیم امواج ادراس کے تھیں شرح کے درمانہ کی دریا کے طوفائی عظیم بھی ایسی قرموں کو غرق کر سکتے ہیں ۔ زمانہ ایک نہ قوموں سے افید آن المصاف پسند قامن سیع معروق رہو تھا کی بہتی اور زمانہ قوموں سے ان کے بعد باعل سلوک ہیں مصووق رہا تھا ہے جب قومیں طاقتور ہوتی ہیں قرم کر براور بھی کم دورم بھا تھا ورجب کم دورم بھا تھا اس کے بعد بات کی اور کہ بات کی اور بات کی بھی اور جب قرمیں اعمال سند میں تو ہوتی ہیں قرم و تی کھی اور جب قرمیں اعمال سند کے بارے ہیں مصروف ان ایک میں تو ہوتی کھی اور بات کی اور کی اور بات کی اور بات کے بارے ہیں مصروف ان ایک جھیا تھا اور بات کی کی دور بیک کی اور بات کی کا در بات کی اور بات کی کا در بات کا در کا در

میری صراحی معی قطره تعطره منتی حوادث میک به مایی میس اینی تسبیع روز دشب کاشیار کرما مول داندداند! محرمبيل الدين م

سرایک سے استفاہ دلیکن شراجداریم وراہ میری کسی کا راکب کا مرکب کو عبرت کا تا زماند ا میرے خم دیرج کو بخوجی کی آنکھ پنجائتی نہیں ہے بدت سے بیگا نہ تیراس کا نظافہ بی جس کی عالقاً!

اب ہم ک دوراسے کی طرف برخیھ رہے ہیں جہاں دوالیے راستے آتے ہیں جہاں اوا کے میں جہاں اوا کے ہیں جہاں ایا قرم صلم ترقی کی شاہراہ برتیزی سے کا مزل نظر آتی ہے ترددسرے داستے ہردوسری نینی سبن اقرم مائل سرزوال ہوکر حیل رہی ہے۔ اس دقت ہما را موضوع ہے مسالاں نے ہردستمان آنے کے بورسری کی دجرہ دارہاب دیکھے ہنداں کے کیا دجرہ دارہاب دیکھے

سیاسی دید به به اعتبار سے بدروں کا اتحاد بارہ یارہ بوج کا تھا مددستان بین طواکف الملوک کا دور دورہ تھا۔ دشتمنیا ن البن عام تھیں مسلمادر نفاق کا بازادگم تھا۔ شراب بے بودی بین ہرایک مست تھا۔ بقول اقبال ہزدیہ مجول جیکے تھے کم:

۔ مرایک مست کھا۔ بھول اقبال ہزرہ یہ مجھول ہیں ہول اقبال ہزرہ یہ مجھول ہیں گھے۔ محبت کے بضر سے دِل سرا یا تورم و تاہی : دراسے نہیں سے بیدا ریاض طور ہو تاہے بیا باای محبت دست عربت بھی ولن بھی ۔ بڑ یہ دیرا نہ تف سی بھی اسٹیاں بھی مجمی ہے۔ بحر ترسیمے تو اکرادی ہے ایوشیدہ محبت ہیں ؛ علامی سے اسپرامتیاز ما د تورم ہن

جس وتت مسلمان بند برستان آئے ہن۔ مخلف سائھ فرقوں میں برطے کر اختلانات کا شکارین چکے تھے۔ بقول شاعرِ شرق بندو دک سے

محکا رئن چیخے تھے ۔ بعول شاعرِ شرق ہنددوں سے ہندوستان کی نضا پو بچھ رئی ادر سمجھاری تھی کہ: رئی کیا زمانے میں پیٹینے کی بی باتیں ہیں

عنادل ماغ کے غاتل رہنگیں ہشیا ذرای

بد صدمت عبس کا راج بنددستان پرایک بزارسال درا ادر جس نے انسان پرانسان کے ظلم کر کوا نہ رکھا تھا اب بہ مذہب بند یس دم توسف ہوئے سرون بند لکل گیا تھا۔ فرقه بندی بے تہیں اور کہیں ذاتیں ہی چھپاکراستیں میں بجلیاں رکمی ہیں گردمانع ر

زات دیات کے جھگرے

ادرفت تراراعيان

اشحاد پاره پاره

ا درطوائف الملوكي

برسرافتدارا ما رحما ظلم وبربرت بهرنجین – ادر برین بي مريم بن كارارج تها - ان كے ساتھ نا تا بل تياس تعميب كا يہ حال تھا كرانہيں نه مندول يوں نفودر) بر منطالم كا ايك تناعى سلىد جارى تھا - ان كے ساتھ نا تا بل تياس تعميب كا يہ حال تھا كرانہيں نه مندول يوں نے كا اوا زت بھى ماب تھا كا ان بادليوں سے بانى لينے كا اوا زت سے جہاں اپنے آپ كواملى ذات عدوالے بندو بانى ليت تھے - ويد كے اشلوك تك سننے كى انہيں اجا زت نه تھى ان خلاف درزيوں مورت بيں انہيں زندہ جلا ديا جا آن كانوں بين سيستي كھلاكر فرا لاجا آنا ماسات ان حالات عمتا شريم كرفر ماتے ہيں : -

کا ما حدد کے لئے مزارشان عم خاصیہ ، دردانساں سے کسی کا دل بیگاہ کا میں ہے۔ دردانساں سے کسی کا دل بیگاہ کا میں م برسم ن سرٹ دسے اب کک منے بندار میں ؛ سشمع کو نم جل دمی سع محفل اغیار میں گریا علامہ کی زبان بن کر مریج زب اور سنوور برزا قابل بردائشت ظلم بر مریشوور اسالت برنظریں جا کے بان خاموش سیے کہ در ہاتھا ہے۔

آر قادر دعا دل ہے مگر ترسے جہاں ہیں ؟ ہیں تکخ بہت بندہ مزدور کے انقاق کی فرد و کے انقاق کی فرد و کے انقاق کی فرد و کے انتقاق کی فرد کے انتقاق کی براستے ال این کی سمجھ کرشان گل براستے ال این کی سمجھ کرشان گل براستے ال این این کے خود و فرقہ آرا کیال اور تعصب دیکھ کروقت پیکادر ہا تھا کہ تعصب بھوڑ نا دال دہر کے آئینہ خلنے ہیں ؟ ہیمہ تعویری نزی جن کو سمجھ الم می ترقیق میں کروہنت سے نکلوا آئے ہے آرائی تعصب بھوڑ نا دال دیر کے آئینہ خلنے ہیں ؟ ہیمہ تعویری نزی جن کو سمجھ لے میران کے ایک و سمجھ کروہنت سے نکلوا آئے ہے آرائی تعصب ہے فرقہ آرائی تعصب ہے فرقہ آرائی تعصب ہے فرقہ آرائی تعصب ہے فرقہ آرائی تعصب ہے فرائی گائے کہا

الما المب ترا فطارہ اے ہدیستال کھیکو ، کہ عبرت خریج سراف انہ سفیانوں کی استانوں کی داستانوں کی دانوں کی داستانوں کی دانوں کی

گروتنت کی پہر اواز سننے بہاں کے اعلیٰ ذات کے مندو مسلمراں اور بریمن تیار نہ تھے ادر بریمن ماحال پہر تفاکہ :-

بیاں اس کا منطق سے بھوا ہو ا ہے کونت کے بھوروں میں الجھ اہوا ندرت کاان حالات ہیں ایک الفاف بیند قوم کوئر دورتان سے آتا ایک صروری امرین ہو کا تھا۔ معرفات کر علیش و تشرت اور و موانیت سے دور میں کاب دید سے دور میں میں کا ب

ملافون نيزرز شاك أركياد كها دحدة م) ٧ محمد حميل الدين مدلقي أس سع سنع وبنور برحك تص بقول علامه ا قبال :-فرداز توحيب لابهوتي سنور ملت از توسیب دبیرد تی منو د ترجمه و فرد توحيد سه لا بوتى بولاسها ورملت ترجيد سي جبروني يعني طاقتور نبتي سعي سِحب فرديا قوم توسيدس أأشنا بوجاتي مع توبقول حكيم الامت : ترا تن أورح سے ناآسنا ہے تحجب کیا آه تری نارس اسسے خداسے زندہ زندول کاخداسے تن سبلے دورح سسے بیٹراد سے حق للمذاق موکی سسے بنی زدج زوج المحمى وشدت دكهسار سے ذرج فوج بھر ابلِ مبنود عیش کے اس ترر عادی ہو چکے تھے کہ سٹحاعت دکھانے کے لئے رہ گئی' اور ندگی كالمقصل كها تا عيبت وعشرت داك ورنگ بن چكا تصادراي حالات علامه فرمات بي : -یہ عالم یہ ہنگامہ رنگے دصوت یه عالم که بیع زیر فرمال موت یہ عالم یہ بست نمانہ جیٹے مرکوش بهان زندگی ہے مقط خور دونونش حقیقت نعرا نات میں کھو سمی یه آمست روایات میں کھوگئی كوئى قدم مائل به زوال نهيي بها جب تك كم اسك معورت مسرما بيرقوم مي باسس غورت بوقوم كاسرايه عزت الدّنوم كالمين بوتى ب كامقام صحح اندازيس باقى رمبليم.عور حقوق سے محرم تجس سا دجرد مقول حضرت اقبال: -د جودِ زن سے سے تھویر کائینات میں انگ ؛ اسی کے سازسے سے زندگی کا سوزِ درو ا فسویس کران منبود کاسلوک عورت کے ساتھ حیوانی انداز کا حامل موگیا۔ اسسے شوہرکے مُرجل نے بمہ "ستى" كے نام سعے چلا دیاجا تا ۔ آیا حیبس میں اسعے نا پاک سمھرک باہر عبر تناک انداز سے رہنے پرنجبوں کردیا ما قاسبے ۔ نٹوم *پرکے مرنے پر اگرستی " ذہبی ک*یا جا مے تو اسکو زندگا کے تمام لذ**توں سے** محردم کر کے سرمندوا دیا جا تا تھا تا کہ بصورت نظراتے ۔ دوسری شا دی کی اُسے اجازت بھی نہی كىي نونىنى كى معفل ميں شركيب بوسالے كا أسمع كوئى حق \_\_\_ مُؤاكثر اتبال كا نظريه بالكل اثل سيد كه: اك زنده حقیقت میرے سینے میں ہے توں ﴿ کیا سمجھے گا وہب كى رگول میں سے لوم مرد

اک زندہ سیفت پرتے ہے ہے۔ وہ رہ یا ہے درہ ، ماں رسا جہ رہ مد رہ میں اسلام کے درہ میں اسلام کے درہ میں اسلام کی انگر اسلام کی کا نگر اسلام کی انگر کا نگر کا نور شید ہت جلد موازر د

جب کوئی قوم ماُنل برنطال بروما قاسع تو مرسے دور نوری سے خروی دفقر سنا استا دموم برمالی ہے تو راد قوم کی بقاء ادر ازادی کے لئے ازاب صروری ہوتے ہیں۔ ماکل به زوال قوم کی خود کا آن با تی ہے کردہ قدم <sub>اسبنے</sub> با تھول سے خود کومٹ لنے کے اسباب مہیا کرتی حقیقی عزبت کاسہال رعی عزیت کاسها رالیتی اور قیقی خدا کو کھول کرمصن**وی** خلاؤں کومعبود بنالیتی ہے اور نظر للى سے محردم بروكر حريفن بن ما تا ہے۔ حب قرم تمام او صاف حسنہ سے روتھ ما آلاہے يت اس برصادق كن نسخ كم راني دد تھے گا، ايناسهاك نے كاكسى كا بھاك خوديُ رحماني مص محروم اورخودي ستيطاني كو ابنا تي قوم الأدادي معي محروم بهوكرنتباه

، بنانچینورکاکا رنود کاسے علامہ لول سمجھاتے ہیں۔ مغددی کیاہے ملوار کی دھارہے درج نف کیا ہے تلوا رہے نو دی کیا ہے بیداری کا مُینا ت ی کیا ہے راز درون ِحیات من و تو میں بیدا من د توسیے اِک هيرے احالے ين سے ابناك ده نا*ل چس سے جاتی رہے اسی کی آب* ی کے بھیب ں کو ذر سرناب رہیے جس سعے دئیے ایمی گرون بلند ، ناں ہے ہس کے لئے ارجمند الم بنود فقرحبيي نعت بالاستعلى محروم بوكراكبس مب دست مميال تحفيه ادرده عول

ا رُجهال میں کبھی ہونہ میں کتی دہ زم عتن بوجيكا جركا بير فقر برجس كاغيور روشن کسی کی گدا یا نه موتو سمیا کھیکے ئام فقرہے کت<sup>ن</sup> بلندٹ ہی سے بوصاحب غيرت تربع تمهب المير<sup>ي</sup> ودارنه رو تو نفست ر ترسيع تمبراليي ب كدأة وم مندرجه إلا تمام خاميون كى مالى بوجائے تر أزادى اس سے محاكمتى ادرده حكوت یعتی سے محروم ہرماتی ہے ہی حال سلانوں کے ہدرستان آنے کے وقت اہلِ منود کا را معضرت ا تبال کا بہر فیعلہ آئی بن کرسامنے آ آھے کہ

ترکر جہاں مکا فات میں ؛ رہی نہ ندگی موت کی گھات ہیں ہر احب مصن تھا بڑا ، تھا مناموت کا رہی ہوت کی گھات ہیں ا براحب اسے سامنا موت کا

رئی قرم اسینے زدال کواعال حسنہ چوٹرکر مقدر کا نام نہیں رکھ سکتی بیونکہ النبیاک فرلم تعین ا

ياب دوم

رسورة الجم " ياره ٢٤)

مجلداول میر ایک سرسری نظر کا حلدادل میں ہم نے بیان کیاہے کو مجلدادل میں ہم نے بیان کیا ہم نے بیان کیا ہم نے بیان کیا تھے کو مجلدادل میں ہم نے بیان کیا ہم نے بیان کی بیان کیا ہم نے بیان کیا تھی ہم نے بیان کیا ہم نے بیان کیاں کیا ہم نے بیان کیا ہم نے بیان کیا ہم نے بیان کیا ہم نے بیان کے بیان کیا ہم نے بیان کے بیان کیا ہم نے بیان کے بیان کیا ہم نے بیان کے بیان کیا ہم نے بیان کے بیان کیا ہم نے بیان کے بیان کیا ہم نے بیان کے بیان کیا ہم نے بیان کے بیان کیا ہم نے بیان کیا ہم نے بیان کیا ک كون تمح ؟ خلافت خلفاً راسته نی اُمیٹر کے اس قدر حالات اس زمانہ تک بیان کے گئے جب برک کہ نبدد ستان کے: نکا آمیٹر کے اس قدر حالات اس زمانہ تک بیان کے گئے جب برک کہ نبدد ستان کے: ن سیستونق یا تی رہا۔ تھھراہلِ مزودکے مذہبی کتا بیں اوران کے مذہبی اعتقادات او مقابلر اسلامی اعتقادات سے کیا گیا بھر ہندوستان میں مسلان کے آنے کے دورا ستے او كا تذكره كياكيا اوربيان كياكيا كربيها تدم المرمهلب بن ابى مغرو ن المهم على بنديسما صرف بعد جہادیس بارہ ہزارکینزو غلام ساتھ لے گیا کوئی سکورت ہند دستان میں تائم نہ کی سر یں محمد بن ناسم الشیراز کے راستے سے دیل کے شہروں سے دیل سک جو' اب ٹھٹھ کہلا آہے بها دینجیا ادرمزید نتوحات کا حال بھر بنی آمین کے خلیفہ کا فحکمین کاسم کو داپس بلوانا اورعبر منك ببونجاما ادراسلامی نتومات كو نقصان بنجیا بیان كیا گیا ـ كسی انداز سیم تین سوسال ال عررً مستره معيقلتي رم ظاهر كياكيا - اس كے بعد خاندان غزنويه كا ذكر سلسله داركيا كيا ادر بها دیسان کئے گئے ۔ ہذر دستان کی دولت اور انو مکھے رسم درواج کا ذکر کیا گیا ب \_ مری کا غزنی چلامه زاا در غزنی که بإیة تخنت بناکر بنجاب لا بهور نک حکومت کرنا ارب ی مہلانا بھی بیان کیا جکا۔ محمود غرز ذی کے خوا ندان کا سلطنت عزنی کے بایہ تخت سعن نکل جانے کے بعد بندوستان میں لاہور ایکراس کر بایتخت بناکر خسرہ شاہ کا

تجھر بعد انتقال خسروٹ ہ اس کے بیٹے خسر و ملک کے دور حکومت میں شہاب ال

ن خ کرنا مراه می هم بین حسرو ملک کوتمل کرکے فحود غز نری کے خاندان کا مہنشہ کے لئے خاتمہ اکر کر دیا گیا ہے۔ اب یک سلمانوں کی حکومت دہلی میں قائم نہ ہوئی تھی اب ہم سلمانوں کا دہلی نتے کومت تا تم کرنے کا ذکر کرنے بڑوہ دہم مہیں۔

دملی کی بناء " ماریخ فرشتے " کے مورخ کے بوجب سیک در ملی کی بناء " ماریخ فرشتے " کے مورخ کے بوجب سیک اوار " کے کسی متبرک ماہ توان در راجپوت کی قوار " قوم کے داجپوت داجہ دا دبیتہ نے اندر بیت کے شہر کے ماتھ ہی ایک نیا شہر " با دکیا ۔ اس شہرکی مئی بہت ہی نرم تھی

ہی کے بارے میں بمانوں نے کیا سنا ؟

جہرسے اوسے کی سلامیں زبین ہیں مصنوطی کے ساتھ نصب بہنیں کی ما<sup>سکتی ت</sup>قین ۔ اس بناء ے خبر کا نام ؓ دبلی ؓ رکھا گیا ۔ وہلی شہر کو ٓ آباد کرنے دالے داجہ داد بتہ کے بعد دہلی بیر ؔ طھو تو رانی دامار ت بیان کا جاتی ہے جن کے نام یہ ہیں (۱) راجہ جوج (۲) راجہ ادھران (۳) راجہ میں دیم) راجه روبیک (۵) راجه ررمتکر د۴) راجه آشکر دی راجه مدن یال اور راجه البام س خاندان کوزدال کیا تود الی ک حکومت کی تکام را جیوترں کے بہتری گروہ بچر ایوں نے سال اس خاندان کے پاریخ راجگاں دا)راجمانک ویو دی دیوراج وس) راویل دیو (۲) دِيدِ ٤٥) سهردايد او در حكومت حتم بوا اور جيف راجه پتھورا تخت نشين بوالله يبهر آخري راجا ، ہمرا پیونکہ یہ سنسہاب الدین تحریری کے ماتھوں دوران جنگ مارا کیا ۔ سنگ جا میں آخر بلی کی حکومت سلمان با دیتا ہوں کے قبصہ میں اسمی جس کے تفصیلات بیان کیے ماتے ہیں۔ ت زمین نشین رہے کرومی بنددستان کا مادشاہ تسلیم کیا گیامس نے دہلی پر حکومت کی گر ے ہدوستان برتابض نہ ہمی رہا ہو۔ سو یا دہلی ہندوستان کا دِل دقلب کی حیثیت آتیار ا ۔ ییہ دمی دہی ہے سواولاً سٹامانِ اسلام سے حالی موڈ اگیا ۔ مجمر بیمٹی کے ملان مشاہیر ائین سے جس اماتم راع کے انتقال برعلامہ اتبال بول کرتے ہیں۔ أطهر كئيا وتمح تمينانه فالي روكيا یا دگا رِ بزم د ملی ایک حالی ره گیا

منها البين عمل غوري اور مندرساك فتوط شهرا للبين عمله غوري اور مندرساك فتوط

غیات الدین غوری ادر شهاب الدین غوری یه دونول بھائی سیکے بعد دیگرے غر كى زينت بغيرے إلىمت ادر سنى طبيعت كے ملاك تھے - ان كى سنحاوت كى خبر بوارك تمام بها درسبابي ان كى طرف كفيح يطية تقصص سعان كى توت بس مر بهرّ نا حيار مِا تَهُوا بِمشْهِ اب الد**ينِ ب**غورى علامْدا تبألَّكِ اس شُعر كى تفسير تَهاكه:

یقین محکم عمل بهیم محبت فاتح عالم ؛ بهاد زندگانی میں بیم *بیم کرده* 

دہ بقین محکم لیے ناکا ی کی صورت میں بھی علی بیہم میں مصردت نظر آ تا آنکہ کا ' قدم مترجیم لیتی اورده محبت سے سب کوجمیت لینے ہیں لگا رہا اور میدان حنگ میں مہ صلی البته علیه دسلم کے ایس فرمان کی روشنی میں سبب صرورت کام کریا ا در کامیا ب ا آسے کہ فرمایا حضور الورصلم نے کہ" جنگ دھوکہ کا ددسرا نام ہے"۔

جها وا ول وفتوحات مطابق مصالع بيكراس كا مُراجعالُ عزيًّا معالَى عزيًّا

تھا ہندوستیان آکرملیان نتح کیا ادر پھراوجہ کو نتح کرکے علی کرمان کو حاکم بناکر غز جِلاً كيا مورخُ تاريخ فرشته "ف ملتان ست هي مين نيح كرنا لكهاسي أوراس با" کو قروطی کے قبضہ سے نکال لینسے بعد اوپچھ کے قلعہ کا محاصرہ کرنا بیان کر تاہیے۔

او جیم کی را نی کی این شوم سے بیوفائی اس دقت آ مائے دراصل عررتیں اپنا کردار کھو دیتی ہیں جو تکہ دراصل عررت ہی تو قرم کے کردار بنار نا يعني معارقوم بهوتي بي اگر عودت كے سينے كرى حيات اورول كريى وفا سلے محروم موما!

سینے میں اگر نہ ہو دِل گرم ﴿ وَ مِن اَلَى اِللَّهُ اِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللّ

رصے کے بعد پیہ احساس ہواکہ ذریعہ محاصرہ فلعہ کو حاصل کرنا ادرائل جلعہ کو باہر نکا نامشکل سے ایک جال جبی ادرایک قا عدراجہ اوجہ کی رائی کے پاس خفیہ انداز سعے روانہ کرکے نہ کیا کہ اگر تیری سعی وکوشنس سے فلعہ فیتے ہوجائے ہے تو ہیں شجھے ابنی رائی بنا لول گا ۔ وائی کو الدین کی نتے کا بھیس تھا وہ دام خریب ہیں آئی ادر س نے کہا وا بھیس کے میری عمر تواب س الدین کی نتے کا مدیس کی مالد بن کر بادشاہ کو سرور کرسکوں التہ میری لڑئی اس قابل ہے کہ آب جیسے باز ناتے کے عقد میں ہے میں اس کے حکم کی تعمیل کردنگی اور جب آبکو نتے ہوجائے تو میری لڑئی کا باز ناتے کے عقد میں ہے میں اس کے دودن احد ہی رائی کے اپنے حکم کی تعمیل کردنگی اور جب آبکو نتے ہوجائے تو میری لڑئی کی الدین اور تلعے برقابون ہونے کے بعد میں رائی نے اپنے راج کہا ہم تمام کردیا اور شہر شہر الدین کی میٹی کو عزفی روانہ کردیا کی ویکی کو ساتھ ہے و فائی کرنے والی میں ہرو در مول۔

میں دے دیا شہاب الدین حب معا بدہ راج کی بیٹی کو ساتھ ہے و فائی کرنے و الی معمر سے مار درائی کی کہا تی سے ہرہ ور مول۔
میں نے معاہدہ کی تحمیل تو کی لیکن دہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے و فائی کرنے والی معمر سے مار نرکی کا ایر کو گا بھر سے میں ہری کہ کو گا بالد ہوں بعد ری خوائی اورغلائی کی بیٹن کے دول کی سے ماندار ہوکہ مرکئی اور تاریخ میں بے دول کی الدین کو کو گا بھر سے ماندال کے دول کی میٹن کے دول کو میں بے دول کی اورغلائی کا میں ہونے کی کو گا کہ ان کو روانہ کی کہا کہ کی کو گا کہ کا کہ دول کے دول کا مقول علامہ اتبال

تهیشه کے لئے ان کے دامن بررہ گیا بقول علامہ اتبال لوم کا دل مردہ دافسروہ ونومیس کی آزا د کا دل زندہ دہمیسورہ طریناک

زاد کی دولت دل روشن نفس گرم ; محکوم سرمایه نقط دیدهٔ نمناک بس نهی دولت داردهٔ نمناک بستی بهنجوا جُها نلاک بین نهیس محکوم برو آزاد کا بیم دوش ؟ ده بندهٔ انلاک بیم بینجوا جُها نلاک

شبهاب الدين بيفرغزيين والبرن جلاكيا \_

المسلم بالدين نه جر بارستان آكر مهار على المراب الدين نه جر بارستان آكر مهار المراب المراب

رات بشادر سنده

تجوات برلٹ کرمشی کی پہاں کا راجہ بھیم دار تھا ہوگ مقابلہ دونوں نے کیا مگرشہاب الدین کوشکست ہوئی ہے۔ سلان سیاسی مارے گئے یہ شہاب الدین جان بچاک

رح غزین برج گیا ۔ مشہاب الدین ہمت ہارتے والا نہ تھا یعصرت اقبال کے اس ستعر کی ربا چھر مند دستان الدین ہمت ہارے والا نہ تھا یعصرت اقبال کے اس ستعر کی ربا چھر مند دستان الدینجیا ۔

ر - پیسر ہار کا میں ہے ۔ پہائین قدرت سے بیچا کو ب خطرت سے ؟ ہو ہے داہ علی میں کا مزن مجوب نظرت ہے پہائین قدرت سے بیچا کا موات ہے ؟ ادردیا نے سنده کے تمام مقامات کو اپنے تیسے بیں کرایا ادر بہت سامال غینمت لئے واپ۔ غنون مرا

المراقب المراقب الدين غورى بندد سماك بر تفير حمله المراقب الدين غوري المراقب جهرا دحيهارم بعني ہرا ملعہ ٹہنٹرہ ہو ہزد استان کے جار بڑے داجیوت سلط مقام ترانن برباراول كامركزى تلعرتها يبرجارسلطني تغيس (١) دلمي مين توا تومرا، راجیوت محکموال تھے د۲) الجمریس ہوبال داجیوت کی صکورت تھی د۳۷) تنوج می<sup>07</sup> دا مِنْوسکے راجپوت حکومت کرتے تھے د ۲۷) مجرات میں مجسلے قوم کے اجپوت فرمال ر انی کرر۔ تھے۔شہاب الدین نے قلعہ ٹہنٹوہ راجہ الجمیر کے آ دمیوں کو بھٹ گا کر قبضہ میں لے لیا ادر ملکِ ضِ تونکی کوحاکم بناکرزایسی کاارادہ ہی کیا تھاکہ اطلاع ملی کہ راجہ پیتھورا ادر گوبندرا نے ہدستان کہ دومرسے راجا وُل سے اتحاد کرکے دولا کھ سوا راورتین ہزار ہائقیوں کالٹ کرلئے قلعہ کووالیس لینے ا ہیں۔ سشہاب الدین نے واپسی کا ارا دہ **لتحِی کر دیا** مقام ترا تُن بیر گھمیان کی **جنگ** ہوئی ہندوؤں کے آما ك النامين ايك وت بيدا كردى تحى بندوت كراس اندا زسے اثراً كه شباب الدين ك ل كي ميمنداد ميسره توفزده وبدواس موكرميلان سع فرار بهوي تحق قلب شكريس البته كجوات كرى باقى دهكة اس بے ترتیبی اور بدحالی کا اطلاع ایک امیر نے شہاب الدین کودی اور جنگ سے کنارہ کشی کرکے میدا سي كل برن كامشوره دياليكن يدمشوره جانباز ستبهاب الدين كوب ندنه أيا قلب لشكر كے باقى ما، سیا ہوں کو لئے بجلی کی سی تینری سے رہنمن پر جاگرا اور بیادی کے وہ جوم ر دکھا کے کہ دوست ا دوست رشمن بھی اعتراف وتعربیف برجحور ہو سکتے اچا نگ راجہ دملی کھا نڈے رائے کی نظر اس برٹری کس نے ہاتھی شہاب الدین کی طرف برمصایا سنہاب الدین بھی تیزی سے اسکی جائب برمصا اور پوری قرست سے بھرلور وار نیزے کا ما تھی کے منہ پر ایسا کیا کہ نینر ا ماتھی کے منہ کے اندر حلاکیہ ادر ان کے دانت او طسمئے قبل اس کے کہ ہاتھی جھاگے کھھا بڑے رائے نے شہاب الدین کے بازویر تلوار کا زبردست وارکیا قبل اس کے کہ شہاب الدین رخم کی ناب مرلا کر گھوڑسے سے گرجا کے ایک نولمی سِیابهی طری بھر تن مصے پاشا دیے گھوڑے ہے بیر چڑھ گیا ادر اس کو اپنی گودیلیں کیا - میدان یے

سے بھاکٹ نکا۔ " تاریخ این الماثر" کے بموجب شہاب الدین زمین بر کر بڑھا تھا اس کے

بهاد تنجب يعني

ز فا زارغلا مول نے بعد غروب ؓ فتا ب تلاش کیا اور ؓ وا زیبچان کر فرج کے بھ**ائے ہوئے امراء ولشکر** کے پاکس پنجایا ہومیدان جنگ سے فرار ہوکر بیس کوس کے فاصلے برخیمہ دن تھا برحال سنسہانب الدین قابل ا تتما د امرائم کے موالے نهدرستان کے علاقے سپر د کرکے عز زین گیا شکست کی فعلش نے اسسے بے چین و مصطرب كردكها تهاء عهدكياكه حب تك بدله نه الحكا محرم سرا مي بسترير سوئيكا نه بيرى مامند ديكها ا در نہ سی کیٹر سے بدرلے گا۔ تاریخ کے ان اوراق کویٹر دو کرعلامہ اقبال اہم سرد تھرکر فرماتے ہیں ۔ ابدسلال بین بنهی ده رنگ د بو نیس نی سرد کیون کر موگیا اس کا لیو بهرجال سنهاب الدي علامك استعرى تفسير بنابراتهاك .

ير ندول كى دنيا كا دروليش مهر ل من كرث البين بنا مّا نهب بين المشيارة

ممکن هم میں سنباب الدین ایک عظیم مشکر ترک د ۱۹۸۷ء تا جیک افغالدل کا جمع کرکے ترائن روام کیا ادر المحکویں ر در خور به تیاری مزید نکل بیساحت امیرون کومیدان جنگ پر فراد ہونے بیرسنرا کی دی ختیں ان کے تصور معاف کھٹے

مقام ترائن بيربار درم يتمى صلعت ادرمرصع خبرعنايت كرك اللك جوس وفادارى كواتجرا استنهاب الدين في ايروام اللك رکن الدین محمزه کو اجمیر روا ذکرکے اجمیر کے داجہ اور باست ندول کو دعوت اسلام دی وا کے تجمول فے

یہ دعوت اِسِلام بربریم ہوکرناٹ اُکت الفاظ اسلام اور اسلامی بادشاہ کے تعلق سے استعمال کرکے الميركودربار سع كال ويا اورنبدوسنان كي تمام راجاؤن كے نام مدد كے لئے خطوط ليكھ بھركي تما

تين لاكه راجبولال كاعظيم ك مجع عقام ترائق بهوكيا \_ بوئنس ما قابل بيان تحاسب في سلافيك منا دینے کی <sup>ت</sup>رین کھائیں ۔

بعد منسره را جاؤں نے شہاب الدین کوخط لکھا اپنی قرت طاقت سے واقف کروایا اور دالیہی ہی میں بہتری بتلاکروالیسی کامشورہ دیا سشہاب الدلیٰ نے ہواب میں لکھا کہیں آ ب کے محبت اور مہدردی بعرسے تحط سے بے حدمتا نٹر سموا میں نے ہس برنمل کرنے کابھی اپنی ماہ کک نیصلہ کوئیا ہے ہکن یں اپنے بڑے بوے بھائی کا محکوم میوں مجھے اتنی مہلت ملے کمرایک تا حدکوروانہ کرکے بھائی کوعالات سے با خرکرے والیسی کی اجازت طلب کروں عبس کے لئے کھو وقعت درکا رسوگا ۔ مندر اجہ تہا اللہ ان کا یہ خط طِرہ کر بے حد خوش ہوئے اور اپنی کامیالی سمجھ کر اپنی قوت دکشرت کے نہے میں مرزار م *و کرمشفو*ل عبیش دعشرت بهوسکتے جب شہاب الدین نے مکن طور پر اطبینان کرلیا کہ مقابل کا نے شکر

ايبك كا ذركعية تبها د

ومصلى بير تبضه

تحديبا

غفات میں ہے ایک مبع ببکہ تام سیاسی قضاء حاجت اور نسل و ببرہ میں مصروف تھے زیر حملہ کردیا ہندو جن کر مقابلے ہم اُ کے شہاب الدین کے انتظامات مکل اور تنظیم لئے ہوئے بہت سے ہندوستانی راجہ ہلاک ہوئے را نسے تبھورا بھی شہاب الدین کے ماتھوں تنسل ہوا یہ سهانه بانسى أوركام وغيرمشهور قلع سلطان شهاب الدين كقبضه بي أسكف بصرشهاب الدين داخل ہوا اجمیرا در اس کے علاقوں برقا بف ہوگیا بھررا ئے بتھورا کے *لڑکے کو راحبہ* بنا کراپٹ با جگا پھر دبلی روانہ موا دبلی کے داحد نے تیتی تحاکف بطور مذرانہ بیش کئے چمراسینے ایک غلام تطب كوكمرام كا حاكم مقرركيا ا درغزني داليس بوكيا\_

دملی مسلمانوا کلیا بیشخت

شها للدين فيرعوري كا بندرستان ميس مقرر كرده <sup>ك</sup> ستورنر تطب الدمين إيرك نهايت لايق ادرتا بلَّ آ اس نے دلی کے اَک اضاع کر سچ گنگا د مجنا کے درم**یاد** بر تھوی راج کے رہنتہ داردں سے تھمین لئے میر لج

اور دلی کو فتح کرکے دِلّی کو اپنا بائیر تحنت بنایا اور مکل اسسلای آ میکن ووستمررنا نذ کھے زو تھیں و صغمہ سہرہ) سس ممرح ہیلی مرتب دہی کو اسسالی یا بہ تخت بنینے ادرہسلامی دستور کے نا فذ ' شرت ماصل ہوا \_

مرا<u> ۹۵ ه</u>ر مشهاب الدين بي<sub>صر بند</sub>دستان <sup>اي</sup> اورراج

جهرا دخشم والى بناركس وتعفرج مقاطع ببرأيا مكرراحه سلما نوك برا والكام وتعلب الدين ايبك ك تحت تحما مقا بله نزكر كا اور الم تقيمات كى قطا رول كوميدان مچوو ڈکر معاگ کی آریخ فرسنستہ میں جھے چند کا میدان سے بھاگ جا نا تکھا ہے مگہ آ ریخ ، یس تطب الدین ایبک کے ہائھ سے راجہ کی اُنکھ میں تیسر کا لگفا ہا تھی سے گرکر مرجا نا بیا ا نهس نتح مصلمانون كاقبضه نه صرف قنوج وبنارس برموكما بلكه بشكال كا دروازه بهمي مسلما كحل سي بموجب تأريخ فرشته ادرتاريخ دربارا مسف وصفه تهرد باشهاب الدين بنارس آب ہزارست خانہ توٹرے اور مسلمانوں کی رہائٹس کے لئے مکانات بنائے ۔

نحدتميل الدين صديقي

ا 9 ہے جہ بین رائے بتھوراکے ایک رست دار میم راج نے دائے پتھوراکے سيني برحلركرك الجمركواسي تسفدي ليلا

ايب ك كاجها وا البمبرا دركجرات مسلما نوك تحقيضهي

تنهاب الدين غورى في حبكو كدى برمنيها كراينا باجگزار بنايا تها اب يميم دارج في تطب الدين ايدكيس چھیٹر بھیاٹر منشرزع کی ذہردست جنگ ہوگی تھیم را ج ماراگیا اوراہجمیر پیدسلمانڈں کا اب ہراہ راست **قبض**ہ ہوگیا اس کے بعد قطب الدین نے ہزواکہ برحلہ کیا اور بھیم دیو وائی مجرات کو شکست ناش دے کم بھیم دیوسے شہاب الدین کا انتقام لیا اور رائے بتھورا کو مدد دینے ی سنرادی اس نتے کے بعد تعلیقین ا یبک ببت سامال غیتمت لئے عزنی گیا اور شاہی سرفرازیوں سے سرفراز ہوکروالیں دملی آیا۔

ستعصيه ميں شہاب الدين بھرتنڪي ہوائج كل بياينه كهلا تأسيعه نتح كيابهاؤ الدين طغرل كو حاكم مقرر كرك واليس عزني بروا طغرل فصحبكم شہاب الدین گوالیار کا قلعہ نتح کی الجمیر کے اطراف

شهراب الدين كاجهاد مفتم ادرنتوحات

كراجيوتولك نع يصرايك كوشتش كى اورتطب الدين إيبك سع مقابله كرك يحست كهائى نبروا لريجي ملمان تابض ہو گئے مراق میں میں مسالال کے تبضہ میں کا لنحر ا در بدالون کے قلعہ بھی آگئے۔

# مسلمانول نے مناسان اگرانو تھی قوم دیجی

بے مذہب کھکوں سے جہا دکرنے شہاب الدین عزبی سیسے ایا ان سیسے جہاد کسکے صروری تھا کریہ دریا میے سند سعے لے کرسوالک کے دامن کیک آباد تھے اور بڑے سے بنگا بهيرا كرر كص تصفاص طور برنيا درا ورس كاطراف

شهاب الدين سما محمكرون سے جہا دہشتم

كهمىلمانول كاتوجيداً مشكل كرديا تقاا درسلما نون كميلئة بنجاب كاسفربهي مشكل بناكريكه ديا تغار

ماب یا بھائی مس کا ہا تھ کیٹر کراسینے مکالناکے دردا زے بیر آگھڑا ہوتا اور راستہ حیلنے والول كوخر يدسف كح سنتے بلوا ہا اسس المؤكى كى خومت نفيبى بوتى كدكوئى اس كو بسند كر كے خريدلينا وينر

م سے زبان ہوان لڑی کوٹسٹل کردیا جا تا

ایک یقورت کے کئی سوم ر کئی سوم ر ہوتے تھے ہو شوم راس کے گھ میں داخل ہرآ وہ ابنا نشان اس کے درواؤے برلگا دیںا درسرے شوم راس نشان کو دیجھ مکر سر دالیں چلے مباتے بہرطال بیہ قوم دستنت انگززندگی گذارتی تھی اس توم کا نصب العین اور فق دوسرو*ل کو تسکیف بنجیا*نا تھا ا در اس میں یہ بٹرے ماہر تھے خصوصاً مسلانوں کی دل آزادی ہے د بهت نوشش بوسته شباب الدين في انكواك كى بدعنوا يون كا فى سسزا دى -

ایک حسن انفاق کینے یا بہ کر تدرت کو تعکو اسلام مہونا میں ایک مشرف برایات کامقت

ہ چکا تھاکہ ایک متقی و برہنر گارمسلمان کھکروں کے ہا تھوں گرفیار ہوا۔ اس نیک نفس گرفیار متقى نے کھکروں کے امیرکو،سلام کی تعلیمات ادرعبادت کےطریقیں سے دا تف کر دایا جو امیر ببیت بسند آئیے ہیں نے متنقی سے بہرچھاا گر ہیں مسلمان بہوجا دُل اور تمہارے سلطان سیماب الد' کی خدمت میں ماضر ہی ہوجا ڈل تو ہ ہ کیاسلوک کر بیگا ہو ثقی نے جواب دیا مسلطان بہت خوش ا اور تہیں یہاں کا میرمان لے گا اس نے سلمان ہونے کی خو اہش کی کس متعمی نے ایک خط کے ذر سلطان شبهاب الدين كوحالات سے مطلع كيا يب خصط علتے ہى مسلطان نے ايك مرصع كمر يند اورگرا تعلعت اميرك لئے بھجوائی اور اپنے در مار میں لملب كيا المير حاضر در بأ رمبوكر سلمان موگيا سسلطا نے دس کے نام کومہتانی علاقوں کی فرما تراوائی کا فرمان عاری کیا اپنے دطن والیس اگر کس امیر اینی قرم کے بڑے حصہ کومسلمان کرلیا۔

تبرا ہیدعزنی اور بنجاب کا درمیانی علاقہ ہے۔ ہمی سال بینی کھکر*وں کے اس*لام لانے کے بع سلطان نے اُس علاقہ برحملہ کیا جم*ال نرجی ک* عمرورت تنهى نرمى كابرآ الوكي اورجهاك شمشير ھزد،ت تھی شمشے سے عام لیاکس کا اش یہ ہوا کہ اس ملک کی آبا دی کے بٹریسے حصہ نے اسلام

شهاب الدین کے تبلیغی لانت تحبيل المنتج جهادتهم

کر لیا بیہ اب تک وسلام برتائم ہیں ال کے ایمان بڑے بختہ ہیں اور بیہ بڑے سپا

اله چل بسا ہے وہ سادہ مرد مجا بدُوہ مومن ازاد داخال

شهاب الدين تحوري كي شهادت كا كمنفوج بنا ، ما تقا - ١١ ربب الرب الم کو عزنی روانہ ہونے ہے تبل یا میال کے گورتر ملک بہاؤالدین کے نام ایک زمان جاری کیا کو کس بار میں ترکستان کی غیرسلم مہادی کومسلم بنانے کا ارادہ کیلسے لہذاتم کرٹ پرداکید کیجاتی ہے کہ تم بامیاں کے تمام ٹ کرکے ساتھ کو بح کرو اور دریائے جیمول کے کن رہے پر خیمہ زن مہوکر دریا پر ٹی با ندھ دو تا کاسلامی

ك كردريا ياركرين كوئى تكليف ندا طمُّوا من \_ ٢ رستعبان سين من كايك تعام يخيم

ہوا۔ دوسرے روز کھکروں کی قوم کے بیل برہم افراد اپنی جانوں پر کھیل کرکسی اندازسے شاہی تھیمہ

نك بنج سنة السودت سن بى الشكر كوچ كاتيارلون مين مفروف تنها ادر ذا بني سرا بيده امّار ربيس تھے۔ شعبان کی تیسری دات بھی کہ ایک کھکرنے بڑھ کرشا ہی خیمہ کے ایک دربان پرجا تو سے حملہ کرسے ذخی

زدیا۔ دیگر دربان اس کو دیکھنے بچانے بھے ہوگئے اس موتعہ سے فائدہ اٹھاکر درسرے کھکرسرا پر دہ کو

بھا ٹیکر بادت ہی خواب کا میں داخل ہوئے۔ دونتین غلام ترکی پھٹرے تھےدہ ابھی کچھ سمجنے تھی نہ السيته ؛ بادث ه ابھی المحمالی جا بتا تھا کہ بجائی سی تیزی سے ان سفّالوں نے جھڑوں سے ۲۲۷)

نېرسے زخم نگاکراس عظیم مجا مد کوختم کرديا ( بيشک بهم النّد بي که بين ا در مين النّد بي کی طرف او<del>ن</del> کر

ا ناہے ) علامہ اقبال کی زبان میں اس مرد مون و مجا مدکی فطرت ا در زندگی کی یوں تعربف کیجا سکتی ہے۔

تِحْسِتُنَى كَا را ہِنِ بدلتی ہو کی دَما دُم نگا ہیں بدلتی ہو لی بهت كس نے دیکھے ہمی كبت وبلند سقراس كومنزل سع بطره كرليند

الجع كرمنجية بين لدّست احص تراسين بمركة بن راحت اس

مُسَدِک اِس کے یا تقول میں منگ گرال بہائر اسکی صربوں سے ریگ روال

برايك ننتقرتيرى يلمشاكا شرى سنوخى منكروكرداركا

سفرأس كالخام وآغا زهي یبی اس کی تعزیم کا رازسے بهرجانی اسسام که ربه سپوت اربین مشین کادناموں کی ایک تغییل سچور کی کیسا۔ اللّٰہ

ك يُتشين نائل في الشيء اسكى دوس بطيف برسطها بالدين غورى مضهر وقت يُو وُ وَاللَّهُ جَهَا وَكَا اوْرَاللَّم

بھیلایا وہ الند باک کوکس قدربند آیا ہوگا اس کا اظہارا لٹریاک کے کام سے ہوتا ہے۔ (۱) " الندکو وہ کوگ بہند ہیں ہواس کی راہ میں اس طرح صف بت ہو کر لائے تے آج

ده ایک سیسر بلائی بوگی دلواری بین د د باره ۱۸ سوره الصف)

ری " جورگ باری خاطر مجا بده کر بینگے الہیں اپنے راستے دکھا کینگے اور لیقیناً ا کے ساتھ ہے " د پارہ ۲۰ و ۲۱ سورہ العنكوت : ۹

د پاره اول سوره البقر)

(۲) اور جوالتد کی راه میں مارے کئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے ذرب کے ذرب کے ذرب کے ذرب کے ذرب کے بین روزی پاتے ہیں بن دہار اللہ نے انہیں اپنے نفنل سے دیا۔ ( بارہ ۲۷ ۔ سورہ ال عمران - سور اللہ مران - سورہ ال عمران - سورہ ال

مرتاریخ نے مسلطان شہاب الدین غوری کوایک ندائر میں مرحم دل انصاف ایسند محمرا کیا ہے دہ عالموں اولیاء کی صحبت کویا عثِ نوزا درعزت نظامت کواپنا فرض منصبی سمجھ تا تھا یا کا دور محکومت ۳۲ سال کچھ ماہ ہے کس نے بندرستان پر بغرض سہاد کو مرتبہ سپڑھائی کی دد

نكام ادرسات مرتبه كامياب راط-

## شهيب شهاب لدين كي بعار

ا۔ شہاب الدین غوری مبس کا اصلی نام معزالدین تھا کی میت کو بٹری شان دشوکت سے لشکر ا درامرائ کے ۲۲ رشعیان کوغزنی میں داخل ہوئے۔

۔ شہاب الدین غوری کی میت اس خاندار عمارت میں دفن کی گئی ہواس نے اپنی انحلو۔ بنائی تھی۔

۳۔ شہاب الدین غوری کی شہادت کے وقت غزنی کے خزانہ میں بے شمار روپے اسٹر فیال درسرے ہو اہرات کے علادہ یا بخ من الماس کا ہونا آ اریخ فرشتہ میں لکھا ہے۔ ۲ سے شہاب الدین عوری کر کوئی لوکا نہ تھا صرف ایک مہی لوکی تھی ہمیلیان اپنے سر کو کو اولاد سمجتنا تھا اور ان کی تعلیم و تربیت اعلیٰ بیما نہ برمثل فرزندوں کے کی تھی شبادت کے وقت اس کے تین علام بڑے بڑے صوبوں برصمراں تھے (۱) تعلی الدین ایبک ہنگر آن یسی ۲۷) تا جے الدین یلدوز غزنین میں (۳) ناصرالدین قباح پر سندھ اور ملیا ن میں سشہاب الدین غوری کے انتقال کے بعد اس کا بھیتے اسلطان خمود تحت پر بیٹھا گر ساری علمت غلامولی کراتے میں تقوری نے ایس کی وجوا تا ہیں۔ تالدین مشتہ قریخ الدین وقت الدین کے مد

۵ - ستهاب الدبن نوری کے بعد می غزنی اور خاندان غوری کا تعلی ہندہ ستان سعے مہمتے میلے ختم ہرگیا میاں تعلیم ختم ہرگیا میاں نظب الدبن ایمک ایک خود مختار بارشاہ کی میٹیت سے تخت نشین ہوگیا۔ یہ ہزدر شان کا بیلا نخود مختار مادشاہ تحقا۔

ياب سوم ن اران علاهال اوراسلام ي ناما بل قياس منديا د ١) سلطان قطب الدين ايبك مند تأكي بهيلا مسلا باوشاه

کوئی شخص کسی ندہب کا ہوا سلام کی بلندول کا اعتراف کئے بغیر بہیں دہ سکتا بشرطیکہ وہ انھات

بند تعصب سے بری اور وسیح القبی سے حقائق کا جائزہ لیننے والا ہو ۔اسلام ہی وہ واحلہ مذہب ہے جس نے غلا موں کو تک ایسے اعزازات عطا زمائے کہ تخت روحانی ادر تخت دنیوی برفائز کر دیاا کی مثالیں آقائے نامدار صفور انور بی کریم دسول مکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے دور ہی سے ملتی ہیں۔
مثالیں آقائے نامدار صفور انور بی کریم دسول مکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے دور ہی سے ملتی ہیں۔
(۱) سلمان فارسی تربحی تیت ایک ہمودی کے غلام کے مدینہ میں داخل ہوکہ وست مبارک میں گاکہ اور جہال نے ہمودی کو ست مبارک میں گاکہ اور جہال نے ہمودی کو ست مبارک میں شال اور اللہ اور اللہ ایک را دو اعتراز بخشاکہ اینے دہتے ہیں شال

زمایا اور مدها فی اعتبار سے آس بلندی کک بنجا یا کدنا تیا مت سب کی گردنیں آپ کا احترام یہ دریا اور مدها فی اعتبار سے آس بلندی کک درخت میں ایک الات اور دخت میں دریا یا کہ رسول اللہ صلح آس اولا دی طرح شفقت سے بیش آت تھے کھے عرصہ بعد آس کا باب مکد ہیں آیا اور دوبیعہ دے کو والیس لینا چا یا مگر بیٹے نے ساتھ چلنے سے انکار کردیا اور آپ کے قدم مجھوڑ نے سے انکار کردیا ور آپ کے قدم مجھوڑ نے سے انکار کرد وقت کا واقع سے کہ آپ ایمی تی ظاہم نہ ہوئے مقعے ۔ بنوت بدفائر ہونے کے بعد آپ نے اپنی اور کی بی زیزب سے زید کی شادی کے اسلام کی بلندیاں ثابت فرمادیں ۔

رس) مصرت بلال معتمد بلال معتمد المائ و الكرام الأروحاني وه اقت دار بختا كر محصر المبنى ذاتي رقد بعير محصرت بلال محلات المراب ال

شہاب الدین خرخ دی نے اپنے آپ کوغلام آقا دوجہان صلیم ہونے کا ٹیوت دیا۔ ایک طرف تبلیغ دجہا دکھنے دوہری مرا ن زیول اللہ صلیم کی ہیں وی کرے غلاموں کو اولا د کی طاحرت تبلیغ دجہا دکھنے دوہری مرا ن زیول اللہ صلیم کی ہیں وی کرے غلاموں کو اولا د کی طادر تخت محکومت برفائز کر دیا ادر سلام کے لا ملوک ہوئے فی السلام کے اصول کو زندہ کر دیا تھا در تخت میں جانٹ بنی کی دھیت کرجا تا ہس کے ال عظیم لٹ ان کا زنا دوں کو آ ریخ کھی دا ما دکے میں جانٹ بنی کی دھیت کرجا تا ہس کے ال عظیم لٹ ان کا زنا دوں کو آ ریخ کھی در کرمی کی دورج پر رحم تول کی بارٹ فرملے ہے۔

قطب الدين ايبك كا أغاز زندگي از مائه بجين بن تركستان سي نن

اور یہاں قاضی فخر الدین ابن عبدالعزیز کونی کے ماتھ حرصفرت امام الرحنیفر کی اولاد میں أَ كرير الله قاضی صاحب منے قطب الدین كرما خط قران بنایا اور آپ اسكوعزیز را كھتے اور اپنے جدا فرکست اورا دلا دی طرح برورش کرتے رہے آپ تطب الدین کے جہرے برعظمت اور برتری کے نمایاں آٹا ردیکھتے تھے ۔آپ کے انتقال کے بعد آپ کے ایک بیٹتے نے قطب الدین توایک سوداگر کے ہا قلول فردخت کو کیا اس سوداگر نے فاقل کے بعد آپ کے ایک بیٹتے نے قطب الدین توری کوبیش کیا مگرسلطان فردخت کو کیا اس سوداگر نے فاقلی الدین کوبیش کیا مگرسلطان نے قطب الدین کے عوثی آٹا بھی تو گوئی آپ کی گئی الدین کے تعلیب الدین بادش اور دریا دیا در است ایم کی کہنا شروع کیا ۔ رفت رفت آخر اس کے نام کا جروب گیا۔ قطب الدین نے باری سلطان شہا الدین نے برورش کی کہتھ ہی عرصہ میں سلطان شہا الدین ایسے اس غلام کی کا مواد الدی کے ساتھ سلطان کی ایم موردش کرنے کی قر سلطان کی عادات ہی تھی ۔ ایسے اس خلاص کو ادار کی کورش کرنے کی قر سلطان کی عادات ہی تھی ۔

# (١) سلطان قطرالين ايبكاعلان تودخرا ي

يبهر إلكل حريص درتها قناعدت اورنقر كاحامل تها مسيد عنان محدث باتحديس ليقت محاسب محود نے ایک طرف تطب الدین ایک کو اگر اوی و خود بختاری کے زیبان کے ساتھ پیٹر اور بادث سی کے لوا زماست بھی اس کے لئے تطورسرخرازی ہنددستان دوانہ ذیرا مخریجن کا استقبال دہ لاہور کے "اکر کیا اور وہیں تخت نشینی کے رسومات اداکر کے دہلی دالیس موا آر دوسری طرن سلطان محمد داسینے کے دوسرے دل پسندغلام سلطان تا سے الدین بلدوز کو جوصورت وسیرت کی پاکیزگی کا ایک نمینوتھا کا خری عمریں شہاب الدی نے کمیوس شاہی سے بھی اسسے سرفراز کرکے دشکرکا علم مخعام کرماں ع کا تفاحسکومت غزنی کی قرمال ددائی ادر کا زادی کا فرمان رمانه کیا کسی طرح کس نے اپنے محترم بجے ك خوابث ت كالمكيل كو اور اس كے احترام كو لمحوظ ركھا ۔ تا ج الدين يلدوز نے بيبر زمان باكر غزني . اپنے رمومات تخت اسٹیتی انجام دیکیے ۔ یہاں تاج الدین یلد قدا در قطب الدین ایبک کی بدنجتی ک میرقی سیے تب**ن بس کے کوان کی برنجتی کا حال بیان کیا جل**سے ان کی رسشتہ داریاں بیا**ن کی ما**تی ہیں تاج الدين بلده در كى دوبيليال تقين سلطان تنهالا كى جايت برايك بينى كى تنا دى قطب الدين ايبك سے رجالی تودوسری بھی کو بھی حسب ایما شہاب الدین کے دوسرے فلامناصر الدین تباچہ سے بیاہ، گویا شہاب الدین سے اپنی «درا ندلیشی سے اسے تینو*ں غلاموں کو* لیسے دشتوں سے منسلک كەن كى محبتىن مەھرف تائم رئېن بلكەاخرەن بيون ـ

الدین فری کا من قدر بخت ترب می رشته کو منت کرد ایس الدین ال

نہ ہوطبیعت ہی جن می قابل دہ تربیت سے مہیں سندستے سوا نرسرسبتردہ کے بانی میں مکس سردیک ر جو کا

بحب تطب الدين ايمب الابور مين رسومات تخت نشيني كى تحييل عندد بلي آياته آلاً موز باوجود تطب الدين كانتحسر بس قسك لابور برلت كريشى كريكه لابور برقبضه كرايا اس كه دم موت اس كاحرم من تعلى كرد مغزلى كريا أس كه دم مؤرد بالدين كاطرح بدوستان بريمي محود مد اس كاظرت اولاً أس ك في بنجاب كرابين تبعيم مكريات بول بى دا ما دها حب تطب الوي

ويميل الدين مبيقي

کو خبر ہوئی تودہ نورا گر س<del>ار ۲</del> سے میں کا ہور بہنچ گیا خسر اور دا ما داور شہاب الدین کے بر دردہ آپس م**یں** ٹھرائے کا رج الدین یلدور واما و تعلب الدین کا متعا بله نم کرسکا اورمیب دان جنگ سے فرار ہوکر تووان وکرمال کے راستے ہماڑی علاقے میں جا بھیا۔ اب اس فتح کے بعد داماد قطب الدین کامیالی کے نشامیں سمعيت غزنى بنجا اور دمال كاحكومت برغالفن مهوك عليش ديحشرت كى ايسى محفليين منعقد كى كه بقول علامه يىن ان كى محفل عشرت سے كانب جاتا ہوں بو گھرك جھونكے دنيا بين نام كرتے ہيں.

کھر کو بھرنگ کر جدنام کیا جا آہے ہیں کے بعدرہ ہی کیا جا آسے نیک نام بدیامی میں تبدیل ہوجا آسے تطب الدين حانظ قرآك برست موك بين بال ك عضل بين جاليس دود تك عرف بين معروت ولا- إلى غزنی نے تاج الدین ملدور کو حالاست کی خبر کورکے ملوا یا جب دہ مشکر کے انہا تہ تابیج او قط سے الدین علیش وعشرت میں مضول تھا مقابلہ کے لئے تیار نہ تھا اہدا پر حواسی کے عالم میں سنگ سورا رخ کے راستے سے شائ مل سي نكل عماكم ادرسيد صالام بعد بنجا

۔۔ مند ہیں۔ ۱۲۱۰ عبد میں ہوگاں کھیلتے کھیلتے کھوڑے سے گرکسڑتیا۔ تطب کا جلہ ۱۲۱۰ عبد من البائی مائی ہیں۔ سولہ سال بحثیت گورنر دہلی شیا البائی مائتی ہیں ا و چاربرس خودخمانس میکے ہیں۔ قطب الدین نے ایک : دبیٹیاں کیے بعد دیگھے ناصرالدین تباحیہ کوری اور ایک بیٹی سٹسس الدین النششیس کردی ہے

تفديد برأس كا أالم شاه تخت في كاكا اكثر علاقة تبعنه سع كال محد الدائد تطب الدين كے علام اور داما رالتمشس كو برالويئ سے بلوایا آرام شاہ نے مقابلہ كياليكن مارگيا \_الوالمنطفر 

فطب الدين ايبك الإبين ساله دور حكومت میں سے سولہ سال شہراب الدین غوری کی زندگی

تطب الدين كاردر حكومت یں بحیثیت سبرسالارا در سررنر لالیں تحسین اور بعد شہا دت شعاب ا**لدین** قطبالدین کے جارب الدور مکمت نف الماره ادر خام اس كى زنجرول مين اسير موكر تقديب او ربقول علامر ا تبال اس كى زندگى فعالى

بے مشرد بن کردہ گئے۔

سور بھی رخصت ہواجاتی رہی تاثیر بھی اک نعان باشررسینے یں باتی رہ سکی 🗧 ومحريتميل

نود کودن خیری جائب کشی جا آسے ول ؟ تھی سی فرلاد سے ٹاپرمیری شمشیر بھی ہو مری تین دو دَم بھی آب مری زخیرے ؟ منوخ وبے برفواہے کشا فالق تقدیر بھ

# رسا) شمس الدين التمش ايك عا زي ايك. م

فتوحات نيجاب دتمانير بيقفه كزايكا بعرض أي الدين إ

مِن تبدک جہاں دہ بھالت تبد مرگیا - پھر البینے ہم زلف ناصرالدین قباچ کر سرالسینے مدود۔ اس المراح بنرھ گیا تھا سے المرح بھر البینے ہم زلف ناصرالدین قباچ کر سرالت کے بچائے والے میں شکست دی قباچ بھا گئی التمشن تعاش زرائے ہجائے والے میں المرح الدین کی شرارت کی بنا و برالتمشن کو بھر گا۔ اس اس بار قباچ بھا گئے ہوئے دریائے سندوه میں سیلاب آنے کی بنا و برالتمشن کو بھر گیا ہوں کہ سندو تعلی المرح بھا المرح بھا المرح بھا کہ دریائے سندوه میں التمشن نے غیارت الدین حبیث والی داول وسند التمشن کی اطاعت قبل کرلی سرالت کی ادر بڑرے بیٹے کو نا صرالدین کا خطاب دے کر وہ مقرد کردے دملی والیس ایا۔

محرجيل الدين حدلقي

جمع المان التمش نے قلعہ رنتھ بنور حب براب بک سترسے زیادہ بادشا ہوں نے ملد کرے بھی بوجیہ اس کے استحکام اسکو نتح نہ کیا تھا چند ہی جسینوں میں اس قلعہ کو نتح کرکے ایک ریکارڈ قائم کیا۔ جمر اوروم تخطافة كرك اسلاى حدود مين داخل كياند اجبين بركمي مكل قبعنه کرلیا کس منے مہانکال کے متدر کی این طب سے این طب کیادی ۔ اس مندر کی پائیدلای کا اندازہ کس بات سے بوگا که اس کی تعمیر میں تین سوسال صرف موسم تھے اور اس کی دلداریں ایک سوگر بلند تھیں ۔ اس مندر سے التسننی کے داجہ کا معبیت کی مودست معہ دیگر مودتیاں ملیں "ماریخ درباریا صف کی دوسسے التمشی نے ان سب كردبلى كالمسجدك ينيح رفن كرواديا اور اوجرب الريخ فريضة النهي ما مع مسجدك وروانه ير مُّلُلُ بِيَّ كُنْ يُكُونِكُ بِي يَحْدِينَ مِن مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مُنْ اللهِ تعلید و علم مرحل قلب المحدد من علید سننز عامی نادی تش الدی تش من ا بڑے احترام کے ساتھ اسکوزمیب تن کیا بیجد خوش ہوا۔ نوشی میں اس نے اپنے اسروں اردرباری كوخلعتون اوعطيون سع سرفراز كياادر تنام شبر كودولهن كي طرح سجا ويأكيا سفنو شیران کوکا فد اور اسے بیور مغرم کردیا ہاس دوران اس کے گھرسسی میعوا الو کا پیدا ہوا آہمشی كماس كالأم السرادمين ركاها مرحوفواه الاعظامالانك كالقوس بادشاه كاحتنيت مستخنت بدرونق ازوز

 تحريم الدي

جگر حوق کی تعیر کا اداده کرلیا دات کوجب التمشی سویا تو اس خوش نصیب نے مصرت جم صلی الله علم کوشواب میں دیکھا کہ آپ ایک گور سے پر سوار اور اس کے منتخب مقام برگھوڑ سے برتشریف و پر بھر دسمے ہیں کہ قو کس امر کا نوا ہاں سے ؟ التمش بواب عرف کر تا ہے محضور الله اس مقام بر محصور تعیر کرنے کا ادادہ سے ماری جس سے ایک جشمہ کھورٹ نکا اور زور دوسٹور سے بہنے لگا۔ التمش کی التجاء خورٹ نکا اور زور دوسٹور سے بہنے لگا۔ التمش کی التجاء خورٹ نکا اور زور دوسٹور سے بہنے لگا۔ التمش کی التحاد اور برا دوست میں دوست بہنے تعار کے پاس حاضر ہو الدر برا دوست میں دوست میں دوست میں دوست کا ماری جس سے اور اس بہنے یا جس میں دوست میں دوست دو بدل کے ساتھ مند اس کے دیگر میں بہنے یا تھا ہے ۔ اس دافھر کو تھوڑ سے بہت دو بدل کے ساتھ مند ساتھ کو دیگر میں میں دوست دو بدل کے ساتھ مند ساتھ مند کیگر میں میں دیکھ کو تا میں میں در بہل کے ساتھ مند دستان کے دیگر میں کے ملفوظات ہی بھوٹا میں جسے ۔ اس دافھر کو تھوڑ سے بہت دو بدل کے ساتھ مند ساتھ کو دیگر میں کے ملفوظات ہی بھوٹا میں کیا گیا ہے ۔

انگورلانے کا حکم دیا۔ بازار میں دہ کہ کرگیا اور بیجار الاش بر تھی نہ ملا۔ دہ علم بریث نی میں ایک ؟ رونے لگا۔ یکا یک ایک تقیرہ ہاں سے گزرے اور انگور خرید کراسے دیئے اور تھیجت کی کہ خرائے ؟ بادشاہ بلادے توفقیروں حاجت مندوں کے ساتھ ایسا ہی سکوک کر اجسا کہ الشریاک نے آ

ساتھ کیاہے۔

#### مسلما نوک ہندو سان نے بعد ق ساع اور وقد ج مسلما نول ہندو سان نے بعد ق مع اور وقت

 فحرمتميل الدمين صديقي

دیینے کے بعد بھی قاضی صاحب التمش سے نخاطب ہوئے ادر کہا کہ عالیجنا پ کو اپنے بجیبین کاوہ واقع ہے تریاد ہو کا کہ جب آب بغداد میں غلام تھے ادرایک مجلس سماع جس کا میں صدر تھا آپ کے مالک کے کھر منعقد بوئى تقى ادراب عمام رات محفل مين تنعع إكوري كئ كفريد رسير تخف ان أبل ول نقراكى دِعاً دِي نے آج آب کو تخلت شاہی عطا فرمایا ہے۔ التمشن کو زمانہ غلامی یا دائگیا اُن محصول میں آنسو تیرنے بلکے تاضى صاحب كى بىجدتحظىم كى - محفل سماع كومىنوع قرار دىينے كا فروال كا ارادہ نەصرت تىك كر ديا بلكيە تاضی صاحب کی مفل سماع میں شرکست کرنے لگا۔ مگر نبرجال آج یک معالاں میں سماع اورحال وال کے مشلہ برر دوقدح جاری ہے۔ علامہ اتبال تے بال جورائی میں اس طرح روشنی ڈالی سے اور ذ لمتے ہیں۔ تشعودو دوقل وخردكا معاملهم عجيب رُ مقام شوق میں ہیں سب دل ونظر کے رقبیب میں جانتا ہوں جا عت کاحشر کیا ہوگا العن نظرى مين الحمد كياسة خطيب المحمد المياسة خطيب المياسة المياسة خطيب المياسة خطيب المياسة خطيب المياسة خطيب المياسة بعرضرب کلیم میں فراتے ہیں: ۔ قسماً کی تشریعیت میں فقط مستی گفیار صوفيا كاطريقت ملين نقطستني احوال ت لعرکی نوامرده دانسرده د لبے زوق ا فكارسين سرمست! مه نوابيده نه بدياد! ده مرد مجاید نظراتا نبین مجھ کو ہو حیس کے رگ دیے بی نقط متی کزاز ہر ایجا دمعانی کے عنوان سے تکھتے ہیں :۔ کوشش سے کہاں مرد منہ دست مادا! هرسچند که الحب ادِ معانی ہے خدا داد تونِ رَكِ معاركي گرمي سے تعمير مینیا نیم حافظ ہر کہ ست خانہ بہزاد! بے بحنت بیہم کوئی بوہر بہیں کھلا روستن سترر بتيشه مصبيخاد زبا مر موسيقى كاعنواك ديے كر كھتے ہىں: كحبس كومسن كم تناجيره الناكريس ره نخمه سرزی مغون غزل سرایی دلیل نو اکو کر آا بے مورج نفنس سے زمر آلود رہ نے نواز کر جس کا خمیر یاک بنہیں! كسي عبن بين كريبالي لاله جاك منبي إ یس بھرا میں مشرق دمخرب کے لالہ تاروں لامه بمِصر مينط كے عنوان بر ليكنتے ميں : ـ نہیں ہے زخسہ کھاکراہ کراٹان دریتی کہ ہے صِطرِ تھاں شِری فغال رواہی میں ! طربتی ایل دنیاہے گارشکوہ زملنے کا يه نكمة بير دا نائے مجھے خلوت ميں سمجھايا

فحدثتميل الدين

علامه تصررتص رموسیقی کاعتران سے کر تکھتے ہیں : رقص دموسیقی سے سے سوز وسرورائخن مان ! متعرسکویا رمر رح موسیقی ہے رص آل بل بشعر سے روشن سے جان جبر کی داہری ک فال يول كراسي اكتعيني مكيم اسرانين ؛ بصرقص كے تعلق سے علامہ زولتے ہیں:۔ بچوڑو لورپ کے لئے رقص بدن کتے موہیج ؛ روح کے دقص میں سے حزب کلیم اللّٰہی صله اس رتفن کلید تشنگی کام و دمن فی صله اس رتفن کاده و شی وشانهشا پی ا سلطان التمش ملمات اور پنجاب كيد كوب كياتها ليكن رآ ہی میں بیما ر ہوگیا۔ وہی والیس موگیا۔ اس بیماری نے اس کا مرک بر دال دیار د بلی اگر د ۱۹) روز بحالست بیماری بسرکت انحر ۲۰ رشعبان سوسان م ایرانی م کو سیر مردحت الشد کو بیارا مرکیا مدت حکومت ۲۱سال دمی اینی مستروس تا مسلم ایس می ایسی کو سیر مردحت الساع کا میک سلطان القمش كى تعيرت و يارگاري تومن شمى سع جس كا ذكر كيا گياہے ، وسرے قطب ك لاً تبسسیے یہ لاٹم عجائب روزگارہے اب کے آیا نے کہ بلد موجود ہیں اور اسٹی گرا آدنجی ہے ورتہ پہلے ماہ کهند تنصه ادر سوگز سدهی اس کا محیط بنیا دیس بهاس گز ادرا شربه دس گزید اسین ۸ ۲۳ میکرد ا نصينے بنے ہوئے ہیں ۔ گردراصل شمس المان التمش کا بہاں ان تعمیات سے نہیں ہے جبکو کس \_ ایندلٹ اور پتھرا در بچرنے سے تعمر کیا ہے ملک حقیقت تو ہہ ہے کہ شمس الدین کی محت جفاکشی صن اخلاقی ية ندىبب سے لگا دُرعشق دسول سے ایک ایسا جہاں بنایا ہے۔ دیکھی فنا نہیں ہوسکہ اجیسا کہ اقبال ذ نقش ہیں سب ناتام نوان جگرکے بیٹر ؟ نفیر سپیرسودائے خام نون جاکر کے بغیر! وبى جهال سے تراجس كو تركر سے يبدل : يهرسنگ وخت بہني بوترى أنگاه ين ب التدشمس الدين التمش كى دوم برايني رحمتين تا قياست نا ذل فرمائے و بينيک بهم الله بيرے ہين

ادرالتُّر بها كَافِر ف المِينِ فرف رَمِه الْهِ إِنَّ مِي ابِ مِي وَكُونِ كُلِّ كَاسَ نِيكَ مردِ وَالسَّكَ بِعد: ويُنكِكُ إسس فرَّة ترسيع ٱلجِعلت البحركيا گفیٹ نیلوفری رنگ بدلاہیے کیے!

### ٧- كن الدين قيب روزشاه (عبش ريست)

سلطان النش کے بعد با اللہ ہور میش کے بعد با اللہ ہو جھل کے روز اسکا بیٹارکن الدین فیروز شاہ تخت شین ہوا گریہ باب کے بانکل برعکس کا سف ورز عیش دعشرت ۔ باب کے جمع کے تزایے بردی سے گولاں اور جھا نسمال برصرف ہونے لیگے۔ حکومت کے تمام انتظامات اپنی مالی " من ہ ترکان " کے سپر دیر کے تودد نیا دما میں برد کرنے اللہ اسک مال شاہ ترکال ایک دما فیما سے بر خبر ہوکر سارا وقت پینے بالنے اور عیاشی کی ندر کرنے لگا یہ سک کا مال شاہ ترکال ایک شرکا فرندی تھی اور ہوت ہی گین فرد کورت ۔ کس نے المتشن کی تکامی بیا ہی بیویوں کوٹری ذلت ورسوائی کرنے گئی اور ہوت ہی کس کی آتش سے دیے تو ظرف درہ کر تعلسی اور غربت کی اسلی کی آتش سے دیے تو ظرف درہ کر تعلسی اور غربت کی زندگی گزارنے بر مجمور بیوگئیں۔ سناہ ترکان نے مرح نیا المتشن کی ہوئی داخل ہو سے کی انتہا کری ۔ بھوٹی المترسی کی افران دوا تیا ہی کی المترسی کوئی کی کا ورشک کی المترسی کی کا ورشک کی کا ورشک کی کا ورشک کی المترسی کی کا ورشک کی کا کی کا ورشک کا ورشک کی کا ورشک کی

### ٥- يضييك لطانه بيت أتمش

رضیر الطانه میں تمام موضین متفق بین کی کھر ان کی صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود تھیں ۔ عمّل وقیم میں تدّ برد سیاست کے کا طرب معلی البحاب تحقیق ' قرآن کی تلادت بے حدادب اور تعظیم کے ساتھ کیا کر تا تعیق مذہبین معنودات بر بہی تعیق دخوان بر مجھی اسس کی بڑی گہری نظر تھی۔ باب کی دندگی بس اس کوا بنا برصنورہ کامیاب آبی تعدد قابل علی مان لیا گیا تھا ادر التحق نے خاص امرام کی موجود گی میں اسس کوا بنا جا اسٹیسن مقرر کیا تھا۔ امرام نے بیٹوں کی موجود گی بر برمنی کی جائے تھا میں اعتراض کی توسلطان نے دھیں سلطانہ کی خوبوں ادر صواحیتوں ادر بیٹوں کے چال دچلی محیث و میٹوں اور صحرانی کے فرائض انجا برحیل میں اور صحرانی کے فرائض انجام دینے برحیل کی موجود گی جو گی برائی اور کی بنا اور بیٹوں ان موجود گی میں دونیوں اور میٹوں کے فرائض انجام دینے برحیل کی موجود گی جو گی اور کی بازی کی درائش انجام کی دریا اور لباس مردانہ بین کردبا کی گرائی تھی جبکہ التّہ پاک قران باک میں ڈ لم تے ہیں۔ دسینے بیردہ لارک کردیا اور لباس مردانہ بین کردبا کی گرائی تھی جبکہ التّہ پاک قران باک میں ڈ لم تے ہیں۔ دسینے بیردہ لارک کردیا اور لباس مردانہ بین کردبا کی گرائی تھی جبکہ التّہ پاک قران باک میں ڈ لمت ہیں۔ دسینے بیردہ لارک کردیا اور لباس مردانہ بین کردبا کی گرائی تھی جبکہ التّہ پاک قران باک میں ڈ لمت ہیں۔ دسینے بیردہ لارک کردیا اور لباس مردانہ بین کردبا کی گرائی تھی جبکہ التّہ پاک قران باک میں ڈ لمیان

" اینے گھردل میں بیری دمیر اور لے بیردہ شرمیو - جیسے اکلی جا ہدیت کی اسورہ الاحزاب سورت ۳۳ ' یادہ ۲ و۲۲)

بہرطال رضیہ سلطا نہ ایک چنگاری دخترارہ بن کر سچکی۔ باید کے نعمین تدم پرمپل کرانعات اور سخادت کو بچھر زندہ کیا اور کن الدین کے عہدی تمام خامیال یک لخت بند کردیں - جند نائ گرای امراہ شکا نظام الملک عجر الم حنیدی وزیر سلطنت علاء الدین شیرخانی ملک سیف الدین کو بچی دغیرہ نے اس کے خلاف بغا وت کی فری حضون خوبی سے ان اُمراء کی قرت کو منتشر کر کے ہرایک کو مورت کے گھا مل اُمراء کی قرت کو منتشر کر کے ہرایک کو مورت کے گھا مل امارہ یا اور عوام کے دِلوں بد اپنا سکے بخھا دیا بھر سلطنت کی تنظیم کی طرف تہر ہی کے

رب کھ موالیکن قرآن کی صداقت کے افہار کا وقت آگیا۔ جمال الدین یا قرت میشی ہجرامیر آغور تھا دسار ن می بر بھا گیا ادر رہنیہ سلطانہ کے دِل میں کچھ ایسا

#### یا قوت عبشی کا اقت دار اور رضیبهس لطانهٔ کا زوال

ككركر لياكه امير الامراء بن كيا - نوبت ايجا رسيد كرجب رصيه ككورس بيسوار بون لكتى توده اس كى بغلاك یس ما تو و ریکو کهورسے پرسوار کروا آ - بیہ ویکھکر دربار کے امراء کی غیرت جاگ انتھی ۔ ایک طرف دہ یا قوت حبشی کے دشمن ہمگئے تو درسری جانب رضیر سلطانہ کے اقبال کا سترارہ تاریکی کے مذر ہونے لگا۔ بغا وتوں کم آغاز میوا - ترک امرائے یا قدت عبشی کونسل کردیا اور رضیہ سلطانہ کو گرفتا رکرا کے قلعہ بھٹنٹہ ہیں نظر میندکوکے معترالدي بهرام شاه بن التمش كوخلت نشين كرديا ـ يهان رضيه في علم علمه الترنيه كوجال مين كيينه ايا اور اس سے شادی کرلی اور اس کی مددسیے فرج ہے کرسکے دومرتبہ بہرا سنا ہ کامقابلہ کیا ہارا ب اس کامقدر میں جیکی تھی ۔ ہرمرتبہ فرار ہونے پر بجورہوئی۔ تاریخ فریشتہ نے تکھاسے کہ چند زمیندا روں نے رصنیہ سلطا نہ اور ملکالتونیم کو گرفتار کیا اوران میاں بیوی کوتیل کردیا یا بھرگرفتار کرکے بہرام شا ہے سامنے بیش کیا اور اس کے حکم سعے ٢٥ ربيح الاول مصطلحة ان دونون كوتسل كردياكي ممراب بطوطه لكهماً سبع كرسب يضيه سلطا نرشكست. تھے اُکہ بھا گی تو مجوک کے مارسے ایک دن اس کا بھرا حال تھا اُیک کسان سے کھانا مانگ کر کھایا اور دہمبی*ں سور تھے* اس وتت بهمرد ا مذابان میں تھی ک ان نے دیکھا کہ اس کے کیٹرول کے نتیجے ایک قباء مرصع سے - عور دکرنے بیٹ علوم ہوا کہ دہ ایک عورت ہے سوخن میں قتل کرٹا لا تعیمی لباس ا در زلورا ور گھوٹرالے لیا جب ان کو فردخت کر سنے با زار کیا تر اہلِ با نارنے مو توال کواطلاع دی ہے توالی نے خوب مالا تراس نے تسل کا اعتراف کیا۔ لائش کو۔ بھلایا۔ بہرام ٹ ہے صحم سے لاش کوغسل دیکیرکفن پہنا پاکھیا ادر جناکے کنادے شہرسے ایک نرلانگ سکے فاصله بدونن كرديا كيا ومندسلطاته كادور مكوست يين سال جهد الم وتحدين رما - علامه اتبال فرمات بين -

19

برمردعیاں ہوتہ ہے بے منت غیر ; غیرکے اِتھ بی ہے بو ہر ورت کی نمد ! زہے کس کے تب غم کابی تکہ خوق ؛ آتشیں لات تخلیق سے ہے کس کا دیور ملتے جاتے ہیں کسی اسلام رحیا ؛ گرم کسی کہ گئے ہے محرکہ بودو نبود! عورت کی حفاظ ہے

س بحث کا کچھ نیفلہ میں کر منہیں سکتا ہوں گوخوب سمجھتا ہمول کہ یہ زہر ہے ، وہ قند ہا فائدہ کچھ کچھ کے بنیوں اور بھی معتوب ہوں نیلے ہی خفا مجھ سے ہیں ہندی تہذیہ کے فرزند ں راز کوعورت کی بھیرت ہی کرے ماش ہوں جبور ہیں معذور ہیں ، مردائی خومت کا بھی ہے۔ یا جیز ہے آرائیش وقیمت میں زیادہ ہو کہ اسلام نام کا کموست میں ایک مذہ مالی نرکی تھی کہ مذہ میں کا ما ما اسلام تعلیم کے مذہ میں کا ما ما میں منام کا ما میں میں میں کے ما بند و مالی نرکی تھی کہ مذہ میں کا ما ما میں میں میں کے مالی میں کے مالی نرکی تھی کہ مذہ میں کا ما ما میں میں کے مالی نرکی تھی کہ مذہ میں کے مالی نرکی تھی کہ مذہب کی مالی نرکی تھی کہ مذہب کی مالی نرکی تھی کہ مذہب کی کا میں میں کے مالی نرکی تھی کہ مذہب کی کا میں کے مالی نرکی تھی کہ مذہب کی مالی نرکی تھی کہ مذہب کی کا میں کے مالی نرکی تھی کہ مذہب کی کا میں کے مالی نرکی تھی کہ مذہب کی کا کھی کہ مذہب کی کا میں کے مالی نرکی تھی کہ مذہب کی کا میں کے مالی نرکی کھی کہ مذہب کی کا کھی کے مذہب کی کا کھی کے مذہب کی کا کھی کے مذہب کی کھی کہ مذہب کی کھی کہ مذہب کی کا کھی کی کھی کے مذہب کی کہ کی کھی کہ کے کہ کی کھی کہ مذہب کی کھی کہ کی کھی کہ کہ کی کھی کہ کو کھی کے کہ کی کھی کی کھی کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کہ کی کھی کے کہ کی کھی کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کہ کی کھی کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کہ کی کھی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کہ کے کہ کی کی کہ کی کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کرکے کی کہ کر کے کہ کی کہ کی ک

بہ بہ علی خلطی شمس الدین التمش جے فدہب کے بابندہ مامل نے کا تھی کہ مذہب کا با بندہ کر کہ بست فی المسلام کے اصول کو تسلیم فہ کرکے اپنے ہی خا بنان میں باہ شاہت دکھنے کی کوشسش کی بہ جلنے الم اور عیامتی ہیں۔ پھر دوسری علطی یہ کئی کمہ ایک نہ بہ جانے ہی جانے کی دھیدت کی جس کی مثال تاریخ اسلام نے بیشی ہی ہیں کی تھی ا وراحکام عقد کی نگر سے جو العشی ہو العشی سے مرزو ہوئی وہ بہ کہ بیٹی کو ناکتہ خدا جھوڑ ا اور اس کے عقد کی نگر بعدی علطی امراء کی سے کہ جب بہلی مرتبہ اموں نے عورت کو تخت بد بہلی نا مناسب جھاتھا کی مرتبہ اموں نے عورت کو تخت بد بہلی نا مناسب جھاتھا کی مرتبہ بیہ ارتکا بالمعلی کیوں کی ؟ نہ باب نے نہ امرا مسل کے شوہر کے انتخاب کی تھی کی نہ بہد دورا استام کے انتخاب کی تھی کہ کیا حق کے سام کے دورا کی نام کا میں منت ہے جب نے اس سنت سے بی مورت میں ظاہر بروا جبکہ رسول النہ مسلم نے دیا ہے میری سنت ہے جب نے اس سنت سے بی مورت میں ظاہر بروا جبکہ رسول النہ مسلم کے دول کی نام طافی کے نیا کے کھی دنیا نے دیکھو لیے کے دول کی دورا جھے سے بہیں گ

فحرجميل الدنون صبيدتنعي مهدارانوں نے ہندوستا اس کیا کھویا کیایا ؟

رى معبرالدين بهرام سشاه بن التمش (مجيور فحض با دشاه) | بضير بلطانه كونظر بندكر ف كے ا بعد ۲۸ *ردمضان کیسال*یدهر

منگل کے دن معیزالدین بہرام شاہ کوامرار نے تخت اِشین کیا بہرام شاہ مجبور محض و مراکعے ن ہاد شاہ تھا۔ تمام افت البِ ملک اختیا الدین انٹیکین اور تطام الملک کے ہاتھوں میں تھا۔ برام شاہ نے دو ترک سیابیوں سے کام اے کر ابتنگین کو دربار اسی بی خیم مروا دیا اور ان سابیوں نے جو درباری کفس کر دلوالوں کایا ہے کر رہے تھے نظام الملک کو بھی دھی کرجا نظام الملک جب تبدرست ہواتوں نے امراءکوبا دشاہ کے خلاف برکایا -امرا نے مشتعل بوكرياد ثناه كانين ماه تك محاصره جاي كها. آخريم في ليقده في الأبير من تُوكِّر فيا ركر كم تطريبه مير فل كرديا. مدت حجراني دوسال دير معماه مع الفول علامه افبال الهار شاه كي تعرفي

تيري ليكاه و فرو دايد المتعرب كوناه مستراكة كالمخسيل لمن وكل مع كناه

تخت بېرىنگىليا . وە ركن الدىن نېرورت ە شاە چېارم كابىياتھا . نظام الملك وزارت كے تجمد مص سرفراز بهوا إورملك فرافش كوامير حاحب بناياكيا . نظام الملك خود محما لاته انداز سع حكومت كے فرائقن انجام دينے لگا . آھرا ركواس كى مطلق العنانى بسندند آئى . سب نے

مل كركس كو ١ رجادى الاول شكرير جهار شنبه كے دِن قبل كر ديا . في استظامات تح تحت سلطنت کا نتظام بهتر انداز سے جونے لگا۔ اور رعایا اطبیال کا سانس لیے لگی سرم میں میں انکھنوٹی پر بمو صٰب ناریخ فرشتہ فناریخ دربار آصف متعلوں تے حملہ کیا نیکن لعض ملکی تواریخ کی رویسے مغلوں نے نہیں بلکہ جاج تُگریے راجہ نے عملہ کیا تھا جاج تحریحیوا ناگیوراور مغربی اولی کے درمیان واقع ہے ۔ بادشاہ نے اشکرروائہ کرکے دشمن کو بھی اولا۔ سرہ ہیں معلوں نے فسنہ معارا ورطانقان کی جانب سے سندھ کے نواح میں

عملہ کیا۔ علاء الدین اس بارخو دروانہ ہوا۔ مغل بھاگ گئے علاء الدین دہلی والیس آگیا۔ ۔۔ علادالدین نے آپنے دونوں جاؤں بعنی التمش کے بیٹوں ناصرالدین اور حلال الدین کو جو تعدیق تھے آزا دکیا اور ان کی بے حد عترت ونتریم کی ناحراً لدین کوصوبہ بہرائے کا اور جلال الدين كو قنوري كا ماكم مقرركيا جهال وه بهدت مفبول بهو في -

نوں نے ہندوسال اُکرکیا کھویا کیابا ؟

الضائمي: • السامة برين علاء الدين مسعود مين تبريليال أكبين . باده خواري اور عيش كوستي المسامة المراسة ما ورجا مُدادول مستعيمه بناليااورالضاف كى صفت \_\_ يحروم بوكرظلم وسنتم اورجا ثيدادول بطی کے سوادو راکام ندرہا ۔ انتظاماتِ سلطنت برہم اور ملک ہیں فساد ہو نے لگا ۔ آحسبر ۲ موسر همانده کوامراوی است کونسیر کر کے قب دمیں طوال دیا جہساں وہ بحالت اسیری فوت ہو**ا** يُد حكومت چار (م) سال ليك ما هه بير التمش كے بيٹے نا صرائدين فحو دكو باوشاہ بنا ليا۔ بقول علامه إقبال علاءالدين كى زندگى اور زوال كاراز

جِ صنوری ہے تری موت کا راز ، کی ندہ ہو تو ہے صفور ہمیس برگهر\_\_\_نے صدف تو تو دوایا 🗧 تو ہی آ مپ د ہ طب و تاہیں (٨) مرد مومن و مجابد ناصرالد بن محمور

جب المش كيم مرح ينين اعرالدين كا انتقب ال مهواً لو التمش كوسي صلصدم مهوله ن كانذكره كبيبا جاچكاہے اسى زمانے ميں النقش كواياہ لركا نولد ہوا تفاص كا نام آل نے نام ب مرحوم بیٹے کی یاد تازہ رسکھنے رکھا ایس نام نے واقتی ایے نام کی تانیر و معنی دکھا ہے بیزی وافغی دبن کا معاون وحامی نابت ہوا۔النمش کا نا کروشن کیا ۔النمش نے اسپِ نعبلیم و نربیت کی خاص توجهه کی نفی . علاءالدین سعو د سے عہد دست میں سمبر *ایکے* ہ کھے مفرد ہوائس نے غسب مسلمول سے جہا دکئے اور اسپنے صوبہ کوخوب معمو*ر اور* دوا الراستنہ اور انفعاف ورعابا دوستی کوشیوہ بنا سے نظری سنبہرت اور ہرد لغریزی حاصل ن على وه واقعي حكر الى كيلية تمود ومبارك تفا .

ناصرالدین قمود ۲۷ رمحرم میمانسته کوبهرانج سے امراء کے ملجوا نے براکر اپنے باسکے مِغْيِد اِن تَخْتُ حِكُومت بير روم كِنَّ افروز مهوا . بنه بها درئ عبا دست رياضت سنحا وست ابك مر دمومن كامكمل نمونه زُها. لفول علامه ا فسبأل

تَہاری وعفاری وقدوی وجرون ، کی میر چار عناصر ول انونٹنا ہے سلمان ناصرالدین تحویہ و لائن غلاً اور داماد غیاست ب لبن کوخال اعظم الع خال کا خطاب دربجرعطاکیا اوربلین کو تنهمانی میں لیے جاکر کہا: ۔ ہیں نے جمہیں اپنانائب مفرر کیا ہے اور خدا کی مخلوق بر حکمران بنایا ہے بنم کھی کوئی البیا ضدارا نه کرناکه تجھے خدا کے سامنے جواہرہ اور شسر مندہ ہونایرے ، نا صر الدین محود کے محرجبيل الدبن صديقي

بادیشاه بهونے ہی رعایہ کوایک لائق بادشا ه اور قابل وزبرکا دورمسیتراً گیا ۔ ج الحاق : الله على الما من المستخدة تشيني كي سال ناحرالدين بمشوره بلبن اور مهراه المجمع الماق المراح المرا ا بسوورہ کے کنارے جا پہنچا ور آ گے بلین کو سپرسالا ربنا کر روانہ کیا ۔ بلین نے کوہ حود اوراس کے آس یاس کے علاقوں کوشش وخاشاک سے پاک وصاف کیا باعنوں اور كمكر ول كوفعل كيا اور خروري انتظامات لعد ناحر الدين دېلى معربلبن والسين آگيا . إر رقم : ١٠ ٢ الم معان ها كالم كونا مرالدين فحود في دوا ب كاسفركرك المرى محنت اورجالفت انى سے بزرته كا قلعه جومفام قنوج كے ظریب ہے م<sup>ختے</sup> کم <sup>ن</sup>یا اُتی سال ار ولینفدہ کو کڑے کی طِرنب روِانہ ہوا اور ملبن کو ا <u>ب</u>یعے نٹکر کا بیمشر و بناکرروا نرکیا ۔ راجہ د مکی ملکی سے کئی جنگیں ہوگیں ہے حد مال وغنمت ہاتھ ر یا متح کے ساتھ ہی کا لنجر اور کر طیسے لے کر مالوہ نک تمام علاقے مسلمانوں سے زیر تکیں آگئے۔ بہار سوم: ) الارشعبال ملائم کو نامرالدین محمود نے رہتینورا ور کوہ یا بہ میں سامال عنیت حاصل ہوا۔ میں سامال عنیت حاصل ہوا۔ مغلول کی سسر کولی: . اسلطان المش کے عہدسے مغلوں کی ختلف حصتوں ] میں نوٹ مارایک وہاکی صورت وقفہ وفقہ سے اختیار كريكي تقى مهري م معليم من دريا يح سنده مي معلول في يورس كر دى محكم شا وناهر محود شیرخال نے مغلول کی خوب سرکوبی کی تحفیر الله البہر میں سرکش حاکم ملغان نتیرخال کو اطاعت پر مجبور کر دیا بر استه بی اغرالدین بلئن بزرگ صوبه دارناگور اور اوچه کی سرکنی کاخانمه کیبا . مىشاھ كى مشاھى ؛ يەسىلىن ئىرىسلىلان ئا ھرالدىن قمود نے بلىن كى بىشى سے شا دى كى ـ عودت جس مے بارے میں علامہ اسبال نے ضرب کلیم میں ه ا زات عورت معبنوان خلوت فرمايات سره يفى مين غلبير بهوت برطره حواما ہے جب دِوِق نظرانی حدول بوجاتے ہیں افکار بیراً گہندہ واسنسر

الملان نا صرالدین محمود جیسے متعنی بادشناہ کی مال کو صعبفی میں حدیث ہوت نے غلبہ کیایا عاشق میں ` نچی یا لقول حفرت افسبال ذوق نطا**ر** نے حدول سے مطبحہ گیا تواس ملکہ جہا**ں نے عالم می**ی (سهر کے خیال خاص نکائی کرلیا اپنے شوہ خلع خال کو بادشاہ بنانے اور فود ملکہ تا مرکس قائم مرسنے کے خیال خام کے تحت فعلی خاص کو بغاوت برا مادہ کیا کسلطان نام الدین کوصہ مہ توہو لیکن فیلنے خال کو اورص کا جاگر دار بنا کر دہل سے رحضت کر دیا ہو بہرانج کا حاکم مقرد کیا ۔
لیکن فیلنے خال نے بغا وت کربی دی اورشاہی فوجوں نے شکست کو اگر جاگر گیا ۔ البی عورت ہو علم دہنات ہو جائے تو علام اقبال اکسے علم وہنر کو علق و محبت کے جرمین مخوطہ رات ہو جائے تو علام اقبال اکسے علم وہنر کو عنت کے لئے موت قرار دیتے ہیں برچونکہ واکٹیڈو اللہ واطبع وارشول والمائونکہ کے اور برکا میں موت کے اور برکسے دین سے اگر مرکسے زن ہے عشق و محبت کے لئے علم وہنرون برکا ہوں کی اور جاہم برکان نے سکر کئی کی دراج جاہم ہوں کے براس اور ایک لاکھ بیا دول کا نوٹ کہا ہوں کے براس اور ایک لاکھ بیا دول کا ان کر کہا ہوں کا درخ کہا اور افلا ایس کہا ہوں کو برخ کہا دیا ہوں کو اور ماتوں کا درخ کہا اور قابل امیروں کو مقرد کرکے والیس آگیا ۔

بلاكوخى ال كافاصد سلطان الموقع الموقع الموقع الكوفال كافاصد سلطان الموقع الكوفال كافاصد سلطان الموقع الموق

جہادی بیخیب بنگرددانہ کی ایک کی میوات اور سوالک کے داجر نے بیر شکرددانہ کی ہے اور میوالک بیر شکرددانہ کی اتحاء میری شیاعت اور مدبر سے خال اعظم نے یہ معرکہ سرکر کے فتح پالی ۔

و فاست! - سلالی میں ناصرالدین محمود بیمار ہوا - اار جادی الاو السکالی کو ان جانا جائیا اُفرین سے سیر دکر دی (بیشک ہم اللہ کے ہیں اور اس کے طرف لوطنے والے ہیں ۔ اس مردموس کا دور حکومت ۲۲ رسال سے مجھے زائد رہا ۔

ناصرالدين محمود كاكر قرار محمود : ما نظام الدين احرشهد مورخ في تاريخ مين لكها الدين احرشهد مورخ في تاريخ مين لكها الدين احرائين الدين الد

برسال اپنیمائے سے قرآن شریف کے دونسخہ جات کتابت کرنا نفا اوران کاجو ہدیہ منا تھا اس سے وہ اپنے کمانے پینے کا سامان کر تا نفا۔ ایک بار ایک امیر نے با دشاہ کے ہا تھ کے اسکے ایکھے لکی شریف کو معمول سے زیادہ بدیہ برلیا۔ بادشاہ کو یہ بات ناگوارگذری اور ہدایت کی کہ آئیزہ سے اسکے باتھ کے تکھے قرآن خفیہ طور بران فیمتوں بر ہدر کئے جائیں جو بازاد میں را بھی ہیں۔

اسكَم بانخه كے نكھے قرآن خفیہ طور بیران قیمتوں بیر ہدیہ کئے جائیں جو بازار ہیں را جگاہیں۔ نامرالدین کے گور میں اس کی بیوی کے علاوہ کوئی خا دمہ یاکنیز وغیرہ گھرکے کام کا ج کے کئے نترفتی بملکہ خو د ہانہ سے کھانالیکانی اور گھوکے کاروبار انجام دیتی ایک روز ملکہ نے سلطان ناحرالدین محمو دیسے کہا ''دون کیکا تے ایکاتے میرے ہاتھوں میں سکوزش ہوگئی ہے اگر کو ٹی ۔ لوزائی اس کام ہے کے فریدنی جائے تو کیا جرج ہے " سلطان نے ملکہ کوجواب دیا سراکی خرانہ بیرصرف رعا باِ کا تق ہے تھے کیا تق ہے کہ اپنی ذاتی اُسائنش واُ رام کے لئے عوا سکھی خرانہ سے روبیبے نے کر نونڈی خرید ول مہیں دنیا دی لکالیف کا بدلہ اللہ پاک انحرت الاہا احست رام رسول یا صل الطان ناصرالدین فمود کا ایک مصافح ب کانام محد تفاسلطا احست رام رسول یا صلی اسی نام سے اس کو پکارنا تفا دایک روز سلطان نے اس مصاحب کوم تاج الدین کهرکر واز دی مصاحب نے اس وقب نوبادشاہ کے مکم كى نغميل كى نيكن جب اپنيے گوھر گياتو تينَ دن مک باد شاہ كى خدمت بيں حاضر نہ ہوا۔باد نسا نے طلب کرسے غیرحا فری کا سبب دریا فت کیا ۔ مصاحب نے کہا کہ آ یپ محجہ برخفا اور شاید بدگمان ہیں کہ محیصے اصلی نام سے ایکارنا ہنیں جا ہتے۔ اسی برایش نی ویے جینی ہیں نین دِ ن میں نے سرکئے ۔ با د شاہ نے قسم کھاکر کہاکہ میں ہرگر تم سے بد گمان ہوں نہ خفاص وفت شم كو تاج الدين ك نام سے ليكارا تھا اُس وقت مِن باوضُو نه تھا' تو بغير وصو جي كانغير نام البینے زبال بیر کیسے لانا ۔ 'بقول علا مہ ا فبال اس سلطان ناھرالدین محمو د کی زندگی انسی مومنانہ

برلحظه بير مومن كي نئي شان نئي آن - زُ- گفتار بي كر دار بي الناكي بر بالي فر فطرت كاسر وراز في اس كي شب ورز ، زُ- آنهنگ بي يكنا صفيت سوره و دمگن بير راز كسي كو بنيس معلوم كه مومن ، زُ- فارئ نظرا كاسي هنيفت بي به قرآن اسكي اميدي عليل اس كي نقاص حليل ، زُ- اس كي ادا د نفريب اس كي گه دل نواز نقطه بير كار حق مر چ خدا كاليسين اور په عالم تمام و به و طلسم و مجاز

عَياتْ الدين للبن كالعلق نُرَول كي فراضًا في اورابري فليل بات الدين بلبن: سے تفاء اس کا با ب دس ہرار گھر الوں کا سردار تھا مغلی

تے ہوئے جب ترکستان بنیجے تو دوسروں کی طرح اس کوئیجی گرفتار کر کے تیواجہ حمالُ الدینائیجر ى كرخالا بخاجه عال كوجب يهدمعلوم جواكه بندوستان كابا دخيا ه المش إسى لسل كا اس نے دہلی پہنچ کر دوسرے ترک غلاموں کے ساتھ ملبن کو تھی اور ٹیری عفاری قیمت برفیر

ا نے وطن وائیں ہوا۔

البین کے تعلق سے ابن بطوط نے نقر بنیاری کے تدکرے کرنے الى صورت اورسبرت : كى بناء پر لکھا ہے كہ بنين كو من نے ديکھا وہ ہمايت كو القلادر ربر تنظرتها جب سوغلام المتش كي سامني لغرض خريدي بيش كئے كي تو التمش ني سوا كيليل ب كوخريد ليا وربلبن كوخر بدن سے لوجيد بيكورتى الكاركر ديا جيا كرائنش كے حالات بي اچکاہے کہ التمش صن وجال میں اپنا جواب نر کفناتھا جب بلبن کو التمش نے نہ خریدا تو الممش

بن نے بوجھا یہ سب غلام آپ نے کس مے خریدے ہیں سلطان نے مش کر حواب دیاکہ میر بلبن في كهايدسب علام أب في اليلفس ك لئي خريد ماي . مجمع الله ك لئي خربدليجة ہان متاتر ہوا اور فوری خرید لیا ہیں بصورت غلام اپنے کر زار اور اوصاف سے العمش کے

ی گھر کرناتر فی سے اس زمینہ پر پنہا کے سلطان انتمش کے شرف دامادی سے مشرف ہوا جمود ی کے حالات حیدا وّل ہیں ہم تکھ ہُم کئے ہیں کہ محمود غرفوی بھی بدصورت اور دینجے کے زرہ تھا مگر

اف نے اوسے ہر داخہ پیراور فسمت نے تفام ملیندنگ بلحاظ اعمال بہنجا یا لیم طال بلین کا تھی تطر ہے جبیا کہ علکہ مراقبال فرما تے ہیں: .

ل سے زندگی بنتی ہے جنت کا کی جہتم بھی ۔ جب سید خاک اپنی فطرت میں نہونگ نہنا گاگا بلبن شاہ چہارم کن الدین فیروزشاہ کے زمانے ہدوستانی ترکوں کا امیراعلی محرشاہ شم عے مرحومت میں ترقی کر نے ہو نے میرنشکاری اور آگے برصتے ہو کے اسرا فر رکے سب اعلی برفائر ہوکر بھر امراء کی نہرست میں داخل ہوگیا ۔ بھیرائشی اور رواڈی کی جاگیر ى عطا ہونی ابنے جاگیر سے بہرین انتظامات کرے غیر مسلم سرکش میوانیول کوشکست جگر ہادری کے دینے سارے ملک میں بحاکرمشہور ہوگیا اورٹ مہشتم ناصرلدین محمود کے عمد مت بن وزادت مے عہدے جلیلہ سر فائٹر ہوکر کیا بلحاظ شجاءت اور کیا بلحاظ تعظیم سلطنت فخرميل

وسياسيت برلحاظ سع اينالوم منواليا . تخت سینی : اناصرالدین فحود کے مبارک جہد کے ضم ہو نے پر جو بنکہ اسکا کوئی، \_ نفا بلاکسی رکاوٹ کے سات ہرمیں کلبون نخت کشین ہوگیا جکو ہی صلاحتنوں کے الیسے مطاہرے دکھائے کہ سارا ملک اس کی آبنی گرفت میں آگیا باشعور سمجه دار ہو شبار نوی و فارحکم ان کے روب میں تاریخ میں نظر آیا ہے۔ ببیرو کی شہرا دول کی آمد : . ) بلبن کے زمانے صومت میں چنگیز خاک کی بٹھا مہ المحقول دی عمر کوک اور کئی مکون کے متعد خیرا کے ہاں باحیثیت مہمان بناہ لیتے نفے جس پر وہ اللہ کے دربار میں سجدہ شکر بحالاتیا مهمالوں کے لئے علیٰدہ علیٰدہ تجلے فائم کرناان وبیع علیہ جات کی نغداد بیندہ مکے دربار کی شان وشوکت: البن کے عہدی اہل سیف واہل قام اور ایکر اگار ہتیوں نے جمع ہوکر اس کے دربار کی شا ملبن وكرديا تفاكه يهمه مثبإن وشوكت مممو دغزلوى إور شجر جيبيه زي المرتببت صحرانولي سے تھی کہیں زیا دہ ہوگئی تقی برامیروں اور رمشیوں کی دلجیساں تھی اس مشہور شکر على دبين ملّو كمقري كامصداق بن كمي تفيس بهرامبيرك محلس إبل علم الل فن إلى بهذ أربير مبسنے نگی تقی به بلین کا دربار سر اشان وشوکت کاحامل بن گیباتھا! اس شان وستوک بحصر رشمن اور سرکتوں کے دِل دھل جانے تھے بلبن بہت کم بات کرنے کا عادة اس کے تخاطب کو ائیے گئے باعث فخر واغراز سمجھتے تھے۔ عیش وعشرت و عبا دات : - البن کاعهد حوانی خوب رندی وعش وعشر ا گزرا گر بادشاه ہوتے ہی اس نے ال سے نو مبرکر بی اورصوم وصلوٰ ہ کا اس قدر پابند پوکیا کہ اِسٹسراق وچا سننٹ وتہجد کی نِمارَ مَعِی بہوتی تفی ۔ بے وضو تعبی ندر نہاتھا۔ وغط کی تعبلسوں میں اکٹر جاما کسی خدمندگار نے اوس کو کسی وا طوبی و موزے کے نہ و کیکھانھا . اینے ۱۲رسالہ دور حکومت میں عیش دعشرت **لہولعہ**ے

منر بنی رکھا اور نہ البیے لوگوں کی رسائی اپنے تک ہونے دی اور تبلا **و ما**کہ پیں تجھ کو بتانا ہوں تقدیمام کیا ہے ۔ بئ شمنیہ رسنان اول طاکس وربا مہنو ملین کی الضاف کی بلندیاں البین کا انصاف کسی رعابیت اور فرسی تعلقات سے متا سے دا) ایک باراس کے شاہی امیر ملک لعین جو بدالوں کا صوبہ دارتھانے ایک فراش کو اس قدر در ر کگائے کہ دہ مرکبا جب بلبن نے بدالوں کا دورہ کیا تو اس کی بیوہ الضاف کے لئے وجوع ہولی بعر تحقیقات بلبن نے متم دیا کہ اس امیر کوبھی اشنے ہی وزّے نگائے جائیں' تعمیل حتم ہوا صوبہ دار بدالوں مرکبا تو اس کی لاش شہر کے دروازے ہر لٹکا دی گئی ۔

برایوں مرگیا تو اس کی لاش شہر کے دروازے برلنگا دی گئی ۔
ری بلبن کے ایک مغیر غلام بہت خاں جوا و دھ کا حاکم تھا اقتدار کے نشر میں ایک شخص کو ہلاک کر دیا مقتول کی بیوہ بلبن کے باس فریاد لئے حاضر ہوئی کیلین نے بانچ سور ترے لگانے کا حکم دیا اس سزا کے بعد بھی وہ زندہ رہا تو بلبن نے ہیت خال کو اس بیوہ کے حوالے بہتم کر کر دیا کہ بیت خال میں افعام نھا آج سے نیرا غلام سے توجوچاہے اس کے ساتھ سلوک کر جو چاہے کام نے جا ہے زندہ دکھیا مار دے یا معاف کر دے ، ہیت خال نے بری شکل چاہے کام سے حاجری کر کے اس بیوہ کو تعیس نہرا دولیے والے اس تا حال نے بری شکل سے عاجری کر کے اس بیوہ کو تعیس نہرا دولیے والے اس قدر شرمندہ ہواکہ زندگی مو گھر کے با ہر داختی ہوئی والی دندگی مو گھر کے با ہر داختی ہوئی داختی دولی در ایس سے عالم داختی کو اس سے علامہ احتیا کی ذرائی ہوئی در اس سے علامہ احتیا کی ذرائی ہوئی در اس سے علامہ احتیا کی ذرائی درائی درائی درائی ہوئی در اس سے علامہ احتیا کی ذرائی درائی درا

دم تقریر مسلم کی صدافت بے باک . ؛ عدل اس کا تھا قوی لوث مراعا ہے پاک اب اس کا تھا قوی لوث مراعا ہے پاک اب ناک ا اب نلک یا دیے قوموں کو حکابت ان کی . ؛ نقش ہے صنعی شمی بیرصدافت ان کی

#### غیاش الدین بلین کے زرین نصائح اسپنے قرزندول کو

بلبن نے اپنے بٹول کوسیحیں کی اورسمجایا کہ

بادشاہ کے اکثر افعال مشرک کے حدول کو تھیو لیتے ہیں اور وہ بہت سے البیدے کا کرنے ہیں جو سنگتِ نبوی صلع کے خلاف ہوتے ہیں لیکن وہ اسوفیت اور تھی زیا دہ گہرگار ہوجا نے ہیں جبکہ ان جا باتوں پر عمل ہنیں کرنے ۔

دا) بادشاہ اپنی شان ونٹوکت کے رعب داب کو مناسب موقع پراسمال کرے اورخدانرسی اور غداکی خلوق کی مطالح ہمینہ بیش تطرر ہے۔

ر) با دشاه کوبېرممکن کوشش کرنی چا ہیے کہ اسکے ملک ہیں مبرکاری نہ رہے فاسقوں اور بیخبر تو ں کو پہشیہ ذلیل ورسو اکرنا چاہئے .

ري المورك طنت كو عقلمند مهندب لوگول كي سير دكرنا اور الحقيق حاكم مقر ركرنا جائي جو دياننداد اور

خلاسے ڈرنے والے ہول ، بدعقید • لوگوں کو ملک ہیں پنینے ہنیں دبناجا ہیئے چونکہ وہ رعایا کو راستہ بیرڈال دینتے ہیں ۔

ری بادشاہ کافض ہے کہ وہ الفاف سے بور ابوراکام نے مانختول کی کارگزاری برگری لط تاکہ ملک سے خطام کے انگراری برگری لط تاکہ ملک سے فلم وسلم حالئے ۔

بہر سمجھا نے ہوئے لیکن بیٹول سے کہنا نھائس تم سب میرے حکر کے گوننے ہو ب

ی سیب بیرے برے رہے ہوں۔ انجی طرح با در کھواور بحور کو آگر نم میں سے کسی نے بھی عاصراورلاجارکوستایا اور طلم کرکے ظالم سخت سندا دولگا ۴.٠

میں میرود تھ اس ریان کی میرانیوں نے سرالحطایا سلطان نے بذات نودان کی ۔ کی ایک لاکھ میوانی قتل ہوئے صبی جہاں وہ مجھیسے نے

صاف میدان بنوا دیا اسکے لعدملک کٹمر کے حاکم کی سرتنی پر پارنج نیزار سوار لے کر بینید و ناہ کی بیم کو ایک نینید و ناہ کی بیم کو ایک کھوڑے اس کئر ت سے ہانوہ آئے کہ چالیس ٹیکہ کو ایک کھوٹے و ایک کے مصار کی از سرنو لتم پر کی چونکہ معلول نے التمش کی اولاد۔ محکومت میں تباہ و بربا دکیا تھا ۔ آخری عربی با دشاہ کی صعیفی در کھو کم طوغول خال حاکم کو ایک کی دینی میں تباہ و بربا دکیا تھا ۔ آخری عربی با دشاہ کی صعیفی در کھو کم کو خال حاکم کو ایک کی دینی میں تباہ و بربا دکیا تھا ۔ اور میں کی دینی میں تباہ دیا تھا ۔ اور میں کی دینی میں بیاد تا ہے کہ میں بیاد کی میں کا دیا ہے کہ میں میں تا ہے کہ میں کا دیا ہے کہ میں کا دیا ہے کہ کا دیا ہے کہ دینی میں تا ہے کہ دینی میں کا دیا ہے کہ دینی میں تباہ کی میں کی دیا ہے کہ دینی میں کا دیا ہے کہ دیا ہے کہ دینی میں کی دیا ہے کہ دینی کی دیا ہے کہ دیا ہے

بے ایغاوت کی شاہی فوج کو دومر تنبہ شکست، دی سلطان خود گیا اور طغرل کے منزل کے لعبہ جا اعتدال ہرآئے ۔ در زن بلد نہ سے ایک دست میں دستہ ور میں سے واسط میں میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک میں میں میں میں میں ایک ا

وقات: الماریخ المین نے ۸۰ سال غربانی اخریم میں اس سے بیٹے محرسلطا و اللہ میں اس سے بیٹے محرسلطا و آگا میں اس سے بہت کر وا میں اس بہت کر وا میں انتقال کیا مدت حکومت ۲۷ سرال چندما ہے ، غیبات الدین بلین کی زندگی عا

کے ان اشعار کی تفسیر تھی ۔

سبن به رقیه سرافت کاعدالت کانتجافت کا . که بیاجائے گا تحیه سے کام دنیا کی امات کا قواگر کول کر برب نوس میری صدرا ، که به دلیری دست ارباب بیاست کاعصا و بی جہال ہے نراص کو نوکرے بیلا ، که بیسنگ و خشت ہیں جو نزی نگاہ بی بے صورت نفین ہے دست فضار بین قوم ، که کرتی ہے جو بہر زمال اپنے عمل کاحساب صورت نمین ہوانقلاب دست می دورا ممکی حیات شکش انقلاب

وخمسيل الدين صديقي

را معترالدن كيفار (أخرى يش برست سلط)

غیات الدین بلبن کے انتقال کے بعد امراء سلطنت نے خلاف وصیت بلین پینے سروابن سلطا محرمرحهم فرزندبلبن کے بجائے معزالدین کیفب د فرزند لغراضاں فرزند دسوم بلین کو تخت کسیدن کیاحکی عِمْسِكُلْ، ١١٨ طفاره سال تقى گونعلَم ونرببتُ بلبن نے انھی دی تھی یا وجود اس کے عنفوانِ شبا ب کی بدولت عبیش و مِنشرت ہیں غوطرزن رہنے لگا ۔ دن رات ناچ کا نے کی مخلیں اور شراب ہے۔ عوام بعی بادشاہ کو دیکیے کرشراب سے اس قدرعادی ہو سکنے کہ شراب کی قیمن دل گناہ بطر معکنی۔ سی کی خانقاہی ویران اورشراب خانے ابا ونظراً نے لگے۔ نظا الدین امورسلطنت پرالسیاما وی موكياكه بادستاه برائے نام ره كيا بهر جال تجهاكر نظام الدين نے كينے وكو فرمان شاہى حاصل كرے مثل سروادیا ، ایک شہرا روحس کے بار کے میں بلبن نے تخت کنشینی کے کئے وصیت کی تھی اور حیتخت کے لائتی تھا ختم ہوگیا . بجبر نطا کا الدین نے عیاش با دہ خوار با دیننہاہ سے مغل امپیرول اور اُسکتے خاندان کے قبل کیے فرمان حاصل کے میکوچانا قبل کو دالا - دربار وبران تطرا نے لیگا ، بورنطا الذ كى بيوى بادستاه كى منه لول مال من كرستاني محلات بين داخل بهول اب اس كاحكم طيني كيا -اس، سنه مزیدامرا د کافتسل کرواسے مزید ویرانی بھیلا دی - کیفیا دکوعیاتی اورنشہ کے شواکوئی کا ہی نہ تھا ۔ اسکے وِالدلغرافال فرزند دوم بلبن اور حاکم انکھنوتی نے حوفو دابنے ہاہ کانافر مان کھا ابنے عیاش بیٹے کوسمجھانے بفیرن امیر ضلوط کھتے گخطوط سے کام نہ حلائو بالمننا فرنسمجھانے کھنوتی ے نعل طیرا ۔تفصیلات سے گریز کرتنے ہو کے وقی ہے کہ حضہ المیرخسرو نے قرآن السعدین ؟ مُنْنِى مِنْ إلى بِالْحُى ملاقات كاحال ولَقت لفصيل مع صَحيا سب لغرافال نام اين اليوب کی وصیّت اور تھیجت کا آثر نہ لیا تھا ہا ہا ہے روکتے کے با وجود ولکھ ضوتی چلاگیا تھا ورنہ یا ہ سے بعدویمی نخت برسیفنا حس طرح بایک وصبت کانٹرلغرافاں برعار نبی ہوتا کھا اسی طرح اس كى تفيحت كا انتريهي اس كے بلتے كيفيا دېر عارضي مهوا . اور صرف چندروز اس نے لفوى افتياركىيا اُس کے لیدوی شراب نوشی وہی سن پرنئی ہی عیش کوشی نہ صرف ایس کے عمل کا لواز**مہ بن گیں** ملکہ گلی گئی او جوالوں نے با رہ خواری ا ورسن پرسنی شعار کی یہ خربا دنیںا ہ کی عین عالم حواتی میں محت بربا د مہو کی تنی نظام الدین برا مربا دستاہ کی غفلت سے قا مگرے انتظامیے جارہا اور با دشاہت كے خواب ديجھا جارہاتھا ۔ آ خرامراء نے نظام الدين كوضم كرواديا . نظام الدين كے مثل كے بعيم

م کیفباد نے ملک حلال الدین فیروز خلی کوسے مانہ سے بلو ایا اور عارض ممالک لیمی فورجً منظم کے عہدہ بیر فاکر کیا۔

کیفیا دلقوہ اور قالیح کا سکار بدولت لقوہ اور فالیح کا شکار بدولت لقوہ اور فالیح کا شکار بن کرلبترمرگ ہوگیا اور برائے نام مجی امور سلطنت انجاء کے قابل نہ رہا ، ہرامیر نے با دشامہت کے

دیکھنے شروع کئے بہرکیفیت دیکھ کر تعفی امراءنے کیفیا دیے نین سالہ بیٹے کیومرٹ کو ۔ کردیا ۔

نوازان غلامان کا خانمبر امرا . ترک امراء خلی امراء کو غر ترک سمجه کر حکر ان کا الم

سیمجفتے تھے ۔ اس سلسلہ میں علامہ افعب آل نے فر ما پاہے ہے ۔ حوکرے گا امتیاز زنگ دخوں مٹے جائیگا ۔ بڑ۔ نزک خرگاہی ہو با اعرابی والا گسسر نسل اگر سلم کی نہب بر مغسد م ہوگئی ۔ بڑ۔ اط گیبا دنیا سے نومانیڈ خاک رہ گزر ترکی امراد حلال الدین جلی اور دیگر خلبی امراکو ختم کر کے کیو مرث کو فعقہ میں دکھر کر \*

ترکی امراد طبال الدین جلی اور دلگر خلی امراکو ختم کر کے کیو مرف کو فیقہ میں دکھ کر کے کیو مرف کو فیقہ میں دکھ کر کرناچا ہتے تھے ۔ اس مفصد کی تکمیل کے لئے ایک ترکی امیر ملک التم یکی بہا در بور طبال الاب الدین کے حوار لیوں کو اس کی اطلاع ملتے ، بی غضب وغضے سے عالم میں امیر کے تحریف کردے کر دیئے بھے حیال الدین کے بہا در جیا ہے بعیظے پاپنے سوسوار و و المی کیو مرف کی فوج بر بجلی کی سی تیری سے لیکے اور کیو مرف اور کو توال مخرالدین کے افراد بھیور اور کو توال مخرالدین کے مومون کے مومون کے گھا طب اتار دیا گیا ۔ اب دہلی کے امراد مجبور اور جلال الدین کے حلقہ بگونشوں مومون کے گھا طب اتار دیا گیا ۔ اب دہلی کے امراد مجبور اور جلال الدین کے حلقہ بگونشوں میں تخت نشین ہوکر خود نتیا ، حیال الدین کا ویا دیا دیا دیا دیا دیا ہوگی میارک میں تنین ہوکر خود نتیا ، حیال الدین کا ویا دیا دیا دیا دیا دیا و دیا ہوگی میں اور کی تکمیل علی بھی آئی ۔ اب دہلی کی دیا دیا دیا دیا و دیا ویا دیا ویا دیا ویک میارک میں تنین سالہ بچونس کر دیا گیا ۔

ربید رسای محدی به می رویسی . گل کیفبا د اوجیہ شدت بیاری فانج و لقوی کی وجہ سے صرف سمالس چلنے کی بنا دیر زا اگر باتھا ۔ ایک کیٹے میں نیسط کر دوجیار حزبابت لگانے کے بعد دریا ئے جنا میں بہا دیا گ غیاث الدین ملبن کے بیتھے ملک جمجو کو جو صحومت کا دعوی دارتھا' جلال الدین نے کڑی کا مقرد کرے اپنی نا دانی کے تحت طبکن ہوگیا اس طرح خاندان غلامان کا خاتمہ اورخاندان جلیم ایک شرمناک دور کا آغاز ہوا اس لئے حضرت اقبال فرمائے ہیں۔ ایک شرمناک دور کا آغاز ہوا اس لئے حضرت اقبال فرمائے ہیں۔ آپائی کہ معاد میں کا مقاد کی کا دیک کا مقاد کی کا دیک کا سلطن ہے اقداد معاد کہ ہے کہ معاد گری کا دیک کا سلطن ہے کہ معاد کری کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا دیک کے معاد کا کہ کو کو کہ کا کہ ک

نه بنا وُل تَحْهِ نُوسِسِر آبرات اللَّولَة . . سلطنت اقوام عام كي آيك جا دوكري اس سراب زنگ به كوگلتال سمعاہد تو . . . آه اسدنادال فلس كو اشيال عجها تو

# بائيچارم

اب الدين غورى ورخاندان غلامان كي بندوسان أكريبابيا ووكباكهيا و

ر فی الدین اور خام الدین اور میں بینے کا دار سکھاتی اور مافنی کی مثالیں بیش کر سے ذی فہم کو حال استان بر نقدم جائے رکھے کے انداز سکھاتی ہے . تاریخ ایک شمع ہے جومافنی کے موم سے روشن بادر اک کو حال اور تقبل کے ندھرف منازل دکھاتی بلکہ منازل سے نشیب و فراز سے فرد و کا کا محرف کے الدین اور تقبل کے نامی کے بیاسے دوشن دہتی ہے یا یوں کہو کہ مافنی کی مجبلی کی دویا لہر روشن رکھتی اور بیر معاصب محجه اور جیشم بینا ، دکھنے والے مرکز کرنے سے دولتی اور شخبلی کی دویا لہر روشن رکھتی اور بیر معاصب محجه اور جیشم بینا ، دکھنے والے مرکز کرنے سے دولتی اور شخبلی کی دویا لہر روشن رکھی کے دولتی میں معروف دیاں و مرکز کرنے ہے ۔ اس میں معروف دیا دیا ہی ہیں اس کے جوفر دافراد اور اقوام کے اعمال کا ہر وقت میزان کرنے ہیں معروف دیا دیا ہی اس کے اللہ کا میروفت بہر مند کی دیا یا ایک کھویا ہی میزان کرنا ہے ۔ اس بیمن اس کی بیا یا کیا کھویا ہی میزان کرنا ہے ۔ اس بیمن اس کے کیا یا یا کیا کھویا ہی میزان کرنا ہے ۔ اس بیمن اس کی بین اور فارندان غلامان نے کیا یا یک کھویا ہی میزان کرنا ہے ۔

اب الربی: البین غوری مرد میا بدتها حبس نے اتبی زندگی جماز اور تبلغ اسلاً کے البی اللہ کے ایک اللہ کا اللہ کا میں اسلام کی خلام کی حثیت سے و تف کر دی بندو اللہ میں اسلام پھیلایا ۔ گو دہ می محمو د غرادی کی طرح بغرض جما د بندونا

نے پار بخت غرنی کو والیں جانار ہا لیکن اس نے اپنے نربیت بافتہ غلاموں کو ہندوستان رسلمانوں کے حدد کسلطنت کو لاہور سے آگے۔ دہلی اورسسندھ دغرہ سے بہت پھیلا دیا جوایک نا قابل فراموش کارنامہ اور لائق تحسین اسلامی خدمت تعی ہما الدی

مسلمانوں نے میں دوستان اگر کیا کھویا کیا بایا ہ رحصہ دوس

نے شاہین کسی نیز لگاہ اور ملب پروازیائی تھی۔ دنیا ہیں بھی بہت کچھ اپنے اور تو م کے لئے افرت سے تھی ہرہ ا افرت سے تے معی زادسفر ہیا و فراہم کرلیا بھرشہما دست کی سی نعمت و ددلت سے بھی ہرہ ا حیات ایدی وزندگی جادیدیا کی۔ السر رضین نازل فرائے کر اس نے لا موکیت فی اسلام سے بنیاد ا کوزندہ کیا۔ اس مردمومن کے جینے حیات اس سے غلامول نے ہترین کا کردگی کے خطا ہر۔

47

خاندان غلامان نے کمبایا کیا ایک کھویا جریج ہے تا عملا

ایمک بلدوزاور فیاجیم:

انهاب الدین محد خوری کے دور حکومت میں قطب الدین محد خوری کے دور حکومت میں قطب الدین محد خوری کے دور حکومت میں دملی کو پہلی مرتبہ الدین کے مین حیات اسکا سولہ سالہ دور حکومہ پایہ تحنت بناکر شرف خِشا ۔ اپنے آقا شہما ب الدین کے مین حیات اسکا سولہ سالہ دور حکوم

ساکش رہائیکن بعد شہمادت آفااس کا جارسالہ دور حکومت لائن افسوس بن کر سانے آناہے کے بیا سائے آناہے کے بین کے تینول خلام قطب الدین ابیک تا حالدین یلدوزا ور تا حرالدین قباچہ نے حجفول نے لپ رندگی میں بہترین صلاحینوں کے مظاہرے اور کا میاب جہاد کئے تھے لبد آفانفس امارہ کے فیا تاج الدین یلدوز نے ابتدادی توقطب الدین ایمک اور نام الدین فباچہ نے انہما کردی کردا تا جا لدین کو آقاکی زندگی میں حاصل کیا تھا سب کھو دیا ستم بلدیوں کو آقاکی زندگی میں حاصل کیا تھا سب کھو دیا ستم

ایک حافظ قرآن ہوکر مصروف مرانوسی ہوگیا اور آ فری چارسدالہ دور کومت کوتاریکی کے سام کا جانے ہوگیا۔ اور آ فری چارسدالہ دور کومت کوتاریکی کے سام کا بیار کی اور کومت کرتا ہے۔ سالیں کی لھرائی نے تابیع اسلام کومنا آر کیا ۔ خاندال غلامان کا دور کومت کرتا ہے۔ اور اور اور کیا ہے۔ سام کا ج

تقريباً ۵ مسال ہے.

آراً م شف : . خطب الدین ایب کا ناابل بیٹیا آرام شاہ نے حبیباکہ نام آرام شاہ پا پاتھا آ نااہل تھا۔ ایک سال کے کم عرصہ میں سلطنت سے کئی علاقے ہا نفرسے جانے رہے پایا تو کمچھ نہ ہی اس کا مقدر تھا . اور بیہ نید کوشان میں مسلمانوں کی پیشیانی ہر بیلا پیرنما داغ بن گیا۔

سل کا حاس کھا دور قابن تعریف رہا ہیں اس نااہل پائی لاملوکست فی اسلام کے بنیا دی اصول کو قائم نہ رکھ سکا اولا د ٹرینہ کونااہل باکر ملی کی حالثینی کی وصیّت کر کے ایک ناقابل فراموش عللی کامر تھی ہوا سکے اس سے لبعد ا اولاً تو اس وصیّت برعمل نہرکے اس سے نااہل فرزندرکن الدین فیروز شاہ عبیْن پرس

خاندان غلامال کے قابل با دشا ہول کے بارے میں علامہ اقبال کی زبان ہیں بھی کہا جاسکنا ہے کہ وہ کل کے غم وعیش پہ کچھ حق نہسس رکھت ۔ کی ۔ حجہ آج خو د افر وز حگر سوز پہنیس ہے

## باب بننجم خاندان خلجبه

جلال الذين قرور نشاه كى : الجيباك بيان كياجا يكاب مثلاث من خاندان غلامان كي أخرى عيش بالا ميار من المار من الم

زندہ نظراً رہا تھا نِحتم کر دیا گیا کیفیاد کی زندگی ہی ہیں اس سے نین سالہ بچے کیو مرت کو سلطان تعمس الدین سے خ سے ساتھ امراد نے تخت نشین کیا تھا۔ جلال الدین فیروز شاہ ضلی نے جیبا کہ بیان کیا گیا قتل کر کے خود تخت شاہی برر

گیا ۔ اس طرح خاندان غلامان کاخانمہ اورخاندان جلیہ کا آغاز ہوا ۔ تخت نینی سے وقت اس کی عرسننہ د ہے ، سا • خاندان کا چراغ بشکل ۴۵، سال ہی جل سرکا مھرگل ہو گرد حصواں میں گیم اور ناریجی میں ڈو و ب گیا ۔

#### قوم کے ہاتھ سے جانا ہے مناع کردار انباآ

عشق الی جھوڑ اونا دفی جھوڑی بہا دھیوڑ ا تبلیغ جھوڑی ۔ دنیای عارض جنگاری کو دائی شعلہ سمھااور بروانے بن کراس پرنشار ہونے گئے نتیجہ بہ کہ جنگاری کی کان واحد میں ہر جنگاری غائب اس کی چیک غائب بن کراس پر برولنے گئی، طرح نشار و قربان ہونے واسے غائب مسلمانوں نے جب اسلامی تقسور کو جھوڑ کر کموکیت کا حنون اختیار کیا تو تو خوت افیال نتیجہ یہ انکلاکہ سے

سرتی ہے ملوکیت آ تار حبوں بیسیدا . . اللہ کے نسستر ہیں تیمور ہویا حبین بین اللہ کے نسستر ہیں تیمور ہویا حبین ا مشہور مورخ تاریخ نظا الدین احرخ نبی کی تاریخ جو ایک معبر تاریخ اللہ معربار نج الفیط بیمی میں میں میں میں اللہ میں خاتی ہے ۔ میں خلیموں کے طبقے کو چنگیز خال کے دار و تا ایج خال

کالیال سے بتلایا گیا ہے۔ قالج خال کا نسبت سے اس کی اولا دکو خالجی کہا جانے لگا پھر کڑت استعال سے الیف مسلم کر گیاا در ق کا تبادلہ" نے "سے ہوکر قالجی سے جلی بن گیا ۔ لیکن تاریخ سلجو قیال کا معنف مندرجہ بالا وجمہ قسمیت آلفاق بنیں کرتا اس کی تحقیق بہہ ہے کہ ایک شخص ترک بن یا فٹ گزدا ہے ۔ جس کے گیارہ بیٹے سے تھے ان میں سے ایک کا نام خلیج تھا اس کی اولا خلمی کہلائی جانے تھی ۔ ایک اور سنند تاریخ جو منظام سے استفادہ کر نے بعد فحمہ قاسم فرستند نے قارسی میں مرتب کی جانک سالا ایم تعلق ماریخ فرستند درجہ و منفام رکھتی ہے تا دیخ سلجو قیال سے بہہ تاریخ فرشتہ ان طال کی بنائر اتفاق کرتی ہے کہ خوالی المراد دربار محمود غربی مرتب کی جانک کی بنائر اتفاق کرتی ہے کہ خوالی المراد دربار محمود غربی خلمی خاندان سے تعلق دکھتا ہو اور جلال الدین اس کی اولاد سے ہو۔ اس بنائر پر لکھتا ہو اور جلال الدین اس کی اولاد سے ہو۔

اہم تمبر بلیس کے خلاف چیز شاہی کے استعمار کی کے استعمار کی کے دستورالعل کے خلاف چیز شاہی بربیر میں بربیر میں بربیر میں استعمار کی کا رنگ سرخ کے بجائے سفید قرار دیا اور ۱۹۸۹ کے بیقام کیلوگر می تخت کی بربیر میں تعمیر ہوئی تشروع ہوئی تقین تیزی سے تکمیں کر وایا پہیں فیام کیا اور جائے کنا دے ایک دیکش باغ منوایا جو تکہ ولی کے اکثر قدیم امرا د کلجیوں کو لیے وقعتی کی نظر سے دیکھتے تھے ۔ اور ان کی اطاعت باعث ننگ وعار میم میں تھے ۔ طلات کے اطراف اپنے ممکانات تعمیر کریں ۔ امرا وکو یہ جھم کی نظر بربیر کی اور پر ان دلی اوج میں کی دلی کا دہوئی سلطان نے اس سے شاہی کریہاں می دلی کا دہوئی سلطان نے اس سے شاہر کا نام سنسمر نو " تکھا ۔ امیر حسرو نے اس صحار کی نظر میں کہا ہے کہ سے میں کہا ہے کہ سے

سنها ور شهر نوکر دی حسارے . ز کر رفت از کنگره تا در قرب نگ

خطابات وسد فرازیان : احلال الدین عصیضیا عت اور دبیری کے لحاظ سے انج استان کے احتیار الدین ا ستجعلے کوا رکلی فال اور تھید سنے کو فدرخال کے خطابات دینیے اور حباکیرات تھی حطاکئے ۔غبات کے تعلیم کھکے بچھو (ابن کشیل خال) کو کڑ ہ کا حاکم مقرکر کے ا د ردمے بھیجا اپنے بھائی کو عارض نَبْأَكُرُ لِغِرِمْشْ خَالَ ' كَا خَطَابِ دِيا . ا بِنْ إِبَكِ مِهِا نَجِي لَكِ احْدِحْبِيبِ كُوْبِا رَبِكِ 'اوردوري كود مير درسم مجهدے عطاكئے - اپنے تقبيول علا والدين اور الماس خا*ل جو* ل**بدي الغ خال**-منتهور ہودا ۔ اور حن کی برکرش سلطان نے کی نفی سٹاپانہ عنا یات سے نواز ا علا کوالدین کو اپنے ا د افل کیا۔ الماس بیگ کو آخر بیگ بنایا ، آخر سلطان نے اپنی ایک بیٹی جرشن و جال میں لا ٹانی تھی خلجی سے اور دوسری بٹی کو الماس بیگہ ،الغ خال سیے شاہانہ کرو فر کے ساتھ بیا ہ کر رواؤں کو اپنے بنالیا ۔ اُ گے اُ ب پٹرھیں گے کہ ان دولوں احساس فرامونٹیوں نے کس فدر حیوانا تہ ایداز سے ا۔

ا ورخسر کا ملوکیت کے حبون کے نحت مثل کیا ۔اور حلال الدین کے حلالِ با دشاہی کا خاتمہ کر ڈ الالقول حضرت ا حلال باد شاہی ہو کہ جمہوری تماست، ہو . ، ج . حدا ہو دین سیاست سے تورہ جاتی ہے بگیری

ریلی قدیم میں میں املہ: جواب کک نرادبا دشاہوں کے دربارد ن نراد دی کے قدیم شہور مغزز ادر حوق کے اس املہ: جواب کک نرادبا دشاہوں کے دربارد ن نرادبا

کے دربارین دین کوس ہونے نیار نہ تھے میکن حلال الدین سے لطف مکرم نے ان سب کو حلال الدین سے ہا تھ سمرکے موقعتی طور پر اس کے ہمدرد بن جانے پر فحبور کر دیا ۔ جب حلال الدین نے دیکھاکہ سب امراد اد علم لوگ تھی اس کے تطبع ہو چکے ہیں تو دہ کیبو کھری تھیوٹر کر قدیم دہلی آگیا۔ دہلی آگر غیاف الدین ملبہ

میں جوتفریر کی اور اپنے مالک بلین کا جواد ب طاہر کیا وہ آگے آئے گا .

حراب ما بن انبری استین سے لئے اپنی زائ کو تکلیف بہمیانے کی صورت میں بدلہ اس حد کار ميان ين اور جائز قرار ديامكر عفو كولائن ستائش فرار ديا يكين ارزكاب حرم ا در مذكان ببنجائی جائے یاسکون اورچین امن و آمال بربا دکیاجائے تواسلام تھی عفوکی اجازت نہیں دیٹا ملکہ انفدا ف د تنا ادر محرم کو از د و کے مشرع شریف سنرا ، دینیہ تی گفتین و ہدایت دینا ہے بسلطان کی صفت عغوکی بز میں ساجی انٹری پیدا ہوگئی ۔ چوروں اور طواکو وُل کی بن آئی ، ملک مصر ہیں چوری ڈکینی لوط مار سے ، عام ہوگئے ۔ اولاً تو محبول کو گرفتار ہی جس کیاجاتا ، جب پانی سرسے اوپیا ہونے بر محرم گرفعاً ر ۔ َ با دشاہ کے سلنے بیش کئے جانے توبادشاہ فرموں گوگذ شنہ حرائم پر تو بہ کروا کے آئیدہ حرم نہ کر وعدہ نے کرتبور دینا اس عل سے تفاضاً الفاف کی تکمیل ہی نہوتی نیتج بہہ کہ ساجی ابتری کا ملک سکار ہوا امراء سلطان کو سمجھا سمجھا کر بیم اور برگستہ ہوگئے اور بر بلا اس سمے ساخنے بلامت کر نے اور اس سے اموان کو تدبر اور انداز صحرانی سے خلاف بتلا نے لکتے جوائم نسبنداور برفطرت عفو سے بہنی سدھ سے بلکہ عزت اور جان بال اور رعایا ہے بربادی سکون کے نئے خطرہ بن کر ملک اپر چھا گئے۔ بہنی سدھ سے بلکہ عزت اور جان بال اور رعایا ہے بربادی سکون کے نئے خطرہ بن کر ملک اپر چھا گئے۔ کہا اللہ اور رسول سے زیادہ کو لی رحم ل سے دیا دہ لی اللہ اور رسول سے ذیا دہ لیم نا بیت کر سے نئرین تمان کے خود کجو دسا نے آگے۔ اللہ بہلی شال جلال الدین جلی کی ہے ۔ اللہ پاک قران صحبہ بین فرما تے ہیں ۔

اليى بَهِى شَالَ طِلْ الدِّينَ طِي كَي هِ . السُّرْيِاكَ قِرَانَ حَيْمِ مِن فَرَا نَّهِ بِينَ . وَإِنْ حَكَمُ تُ فَاحْدُكُمْ بَيْنَ هُمْ مُ بِالْقِسُطِ النَّ اللَّهُ يَجِبُ مُ الْمُقْسِطِينَ ٥ (بانه عَلَيْ عَلَيْ مَهِمَ عَلَيْ مَا مَهُمْ مُ بِالْقِسُطِ النَّ اللَّهُ يَجِبُ مَ الْمُقْسِطِينَ ٥ (بانه عَلَيْ عَلَيْ مَهِمَ)

ترجیر : • اورجب تم حکم کرو تولس حکم کروالفاف کے ساتھ (لینی فیصلہ کرو توفیلہ کر والفاف کے ساتھ) بیاتھ) بھاتھ) ۔ ساتھ) بیاتھ اسلام دوست رکھتاہے القعاف کرنے والول کو ۔

با دشنا هول اور ها نکول کورسول النه سلی النه علیه و سم نے حکم دیاہے . دل در آسانی کرد اور نسکل مذکر و نسکین دواور نفرت نه دلائو مشکواة مستقل

To 14 roy

ہم فرمایا رسول اکرم صلع نے الفها ف کرنے والے اللہ کے نیز دیب نور کے ممبروں پر ہونگے۔ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قبیلہ نبی مخز وم کے مبیلہ کے سردار کی بیوی نے چوری کی بلماظ مرتبہ بعض نے سنرار میں تحقیق کی دربار رسالت ما کیا میں سفارش کی تو آپ نے فرمایا

و و اگر میری نبینی فاطمه کهی چوری سرتی تواس کو بهیم شرعی سسنداد (با تقه کا طبیتے ک) دینیے ہیں <sup>تا</sup>مل پر

سلمان حاکم جب اسلامی نشرعی قوا عدسے روگر انی کی مائل بیزوال ہونے لگے اس کیے علامہ نیز اللہ ۔ ۲

سَنِي لِمُعْمِي صِدالت كاعدالت كاشجاعت كا رَزِ لِيَاجِكُ كَا تَجِمِ عَكَامٍ دِنيا كَ المت كا

# المجابد في سبيل السركالف البيال الدبن كانداز نعافل عا

حلال الدین تلجی ایک طرف بها در تفاتو دوسری جانب فیصله کس انداز سے محروم تنسیری جانب وہ صافہ انداز دكھاكرائي صاف گون كى دادلىنا جا تہاتھا بىسياكة مارىخ فرشتە مېں ىكھاسىيەسلىلان ہونے لعداس كو کہاں نے غیرسلم مغلوں کے ساتھ باربا جنگ کی اورسلما نوں کو ان کے طلم سے نجات ولائی اس نے خ اس كے نام كے ساتھ '' المجاہد فى سبيبل الله كے لقب كا اضافه ہونا جا ہيے ۔ دوسرے با دنشا ہوں كر نے اس لقب کے اصافر کے گئے تکم صادر کہیں کیا بلکہ اپنی بیوی ملکہ کوسکھایا کہ حب کسبی موقعہ پر فا**ض** یہاں تع ہوں نوتم انبی جانب سے میرے نام کے ساتھ اس لقب سے اضافہ کی خوا ہم کمرنا کچھ عرصہ الدین کیفیاد کی بینی کاعقد سلطان کے بیٹے قدرخال سے ہوانو تمام علائد و فاضی مبارکیا در یہتے حاضر ہو فے حسب بدابین سلطان قامنی وعلمائسے انبی جانب سے سلطان سے نام سے بعد المجا بدنی سبیل النگر سے اضافه کی خطبہ میں طرصا نے کی خواش کی سب نے منطورا وراب ندکیا اور حبب سلطان سے اس کی منطور ک تی اسی اورعا، و نے موض کیا کہ نوسلوا ان نے کہا بہ توسی نے ملکہ سے کہا نفاکہ آب لوگوں سے البیی خواس ش غور کڑھا ہوں تو تھیے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے صب قدر معی حنگیں کی ہیں ان میں سے کوٹی بھی حنگ السی نہ مقی ا میںنے الٹرنعانیٰ کی رضا جولی نشرق ننہیا دینہ وجہا دا ور کلمہ اسلام کو لنیکر نے سے کئے کی تنقی - جبری ہیر<sup>ا</sup> ِطِ الْی اور ننبهرت اور می<sub>د</sub>ے آ قاغیا ت الدین ملبن کی محمه ریز زیا دہ تنظر عنایت ہوان ہی حذرہا ت سمے َ تمی الندایدلقب محیصے زیب دتیاہے ندمیرے مئے موزوں ہے علماء نے احرار کیا اور معیر خاموش والر على برى طور بربيه على سلطان كى صاف كوئى ظابركرنا ہے -مقصد صرف انبى صاف كوئى كاسكة قاضى اور ا بگونا تھا ۔ ایک زماسا صاحب سمچھ میں پہرسمچھ سکتاہے کہ جب سلطان کو اپنی خلطی کا احساس **ہوجیکا** ن حب وه صاحب امتدار بادنشاه بن جِهَا نفا نواب كيول اس نے شوق تبہما دت اور كلمراسلام كوملية کے لئے جہاد کرمے اللہ پاک کی خوشنو دی حاصل کرنے کی طرف انوجہ نہ کی اور شطر بنج شعر و نشاعری کی تفلوں میں مصوف رہا ۔ انک مر ومومن اپنی خامیمول کوخداسے رتیوع کرکے توہ کرنا ہے معافی مانگ اد**ر ن**ندگی ادر و تنت رہے نو نلانی کی کوششش کرناہے اس لئے علامہ اقبال حزمانے ہیں اس خص کے نه نقر کے کے موزوں نہ سلطنت کے لئے . ؟ . وہ قوم صب نے گنوائی منابع تبموری سلطان کے ایس بن مرکات تھے کہ امراد اسکومعنرول کرنے کی سونچتے تو ہے کے کسلطان جب جدان تھا

محرجمسيس الدين صدلفي

ندتھابلبوناکا ایک امپرتھا تومغلوں کے مقابلے ہیں بہا دری کے جوہر دکھائے اور صب با دشاہت کا باراس ہر آبڑ اہے اور ضعیف ہوگیلہے توشعر کہنے اور شنے اور شطرنے کھیلنے کے علاوہ کوئی اور کام بنہیں رہ گیا ہے فونسا خدا کا اظہار کئی ہے اور جام شراب ہر ہاتھ بھی ہے۔ غیر صروری اظہمار واقعات سے صاف کو کہ کما کر تحسینِ خراج ہے گویا سے

نیں ایسے نقر سے اے اہل طف، باز آیا ، بن مہمارا نقر ہے بے دولتی و ربخوری کیا ہوں نوری کیا ہوں کا نقوبی سے نامی کا انداز حکم محمد کی کیا ہوں کا انداز حکم محمد الی سلطان جلال الدین کی کا انداز حکم محمد الی

سلطان کے خلاف امراکی مخفل کی ساجی انتری دورنقض وآ ال بن سلس خلل

نه بيرستار كى گرزش نه بازى ا فلاكس . خ. خودى كاموت بيتبراز وال نعت و جاه

جلال الدين كاندار وتفرير درلي من ج

جیساکہ بیان کیا جا چکاہے کر حلال الدین نے جب بہنسوس کے دیلی کے امر او و دہلی کا ما حول اس کے موافق ہو چکا۔ میڈ گھری کا محل چھوٹ کر فدیم دہلی آیا اور جب دہلی سے بادنشر

محل کے قربیب بہنجا تو ٹنگر خدا وندی بجالانے لعد دہلی ۔ با د نتها ہوں کے نخت ہر بٹیما اور کہا کم ایکدن نھا کہ ہیں زمین لوس ہو کر اس تحنت کے سامنے ہا تھ با ندھیج ر تها تھاا ور آج تخت بربعیجا ہوں اور مجھ سے بہتر مبرے سامنے ہائخہ باند بھے کھڑے ہیں ۔جب غب بنین کے خاص محل ''کو نشک لعلُ ''آیا تو بارگاہ سلطانی کے ضربیب اسی طرح محصور ہے سے اتر حجبا' وه کینمیت امیراتر با نفا جب مکاب عبیب احدنے اب اس سے سلطان ہونے کی وجہہستے ان آوا ب نه مهونا تبلایا توجواب دیاکه اینهٔ آقا ونی نعمت غیاث الدین کی غرت و آبر وکی قرمت سمرنا میرا فرض -حب اسکو بیہ کہاگیا کہ اسی محل بین اس کو رہاہے توجواب دیا کہ اس محل کو سلطان ملبن نے اپنے ا روبید سے تعیر کر وایاہے ۔ جبد وہ امیر تفااس کے اس کے مالک اس کے وارث ہیں نہ کرمیں . حیب جبیب احمد نے کہا کہ ملکی انتظامات کے بیش تطرالیا مناسب ہنیں توجواب دیا ہیں زِندگی مستعا اسلاقی نشرع کے احکام کی خلاف ورزی نہیں مرکتہ اس سے بعد حلال الدین بیا دہ پاو کو نشک لعلیٰ ہوا۔اس محل کے ایسے مقاات پر مہاں غیاث الدین بلبن بیٹھا نخصا مفاط مراتب کے پیش نظر وہاں پا وكمصا ملكه چبونرسے ببرحس بر امرا د بنعصة نيھے بنجھا ، بھرا مراء كو نحاطب كركے كہا خدا التيمرنجن اورالا کو تباہ و بریا رکر ہے رِ حالا نکہ وہ دولوں مثل ہو جکھے) تیہوں نے میرے قبل کا ارادہ سیاا ور میں -حيان كيرخوت سيداس اعظيم النتان بإدخها بهت كابار البينه ناتوال كندفعون برلا دليا . اب بين ب سے فاصر ہوں کہ جیب عنیات الدین بلبن سے ساتھ باوجو داس کے تنزک واحتیام ورعب و دار سے اُمراء و ملا زمین سلاطنت نے وفائہ کی اوراس سے بعداس کی اولا دتباہ و برباد ہو کئی تو میرے لعد اولا دکاکیا حندر ہوگا خدائی جانتاہے۔ اس کی اس تقریر سے تعفن امراز مندآ فر ہو کے اور تعین نا راض کر با تخت شاہی پربیجگر امورسلطنت کی انجام دہیا ورفتر رعا باکرنے کے بجائے عل سے غافل رہ کروا خطيب بن گيا ہے گويا ہے

میں جانتا ہوں جاعت کا حضر سب اہوگا ۔ جُد مسائل نظری میں اکھے گئیا ہے خطیب مورخ تاریخ فرنشتہ ہر دمت امراء سے خیالات سے متفق تطابی اسے ۔ سلطان کی مندرجہ اور دہنے وجمع سلطان بلین کے محل کے آذاب واحترام و محبت کا تجزید کیا جائے توریعہ کیسی محبت، که مرحوم سلطان لبین کے محل کا اخرام اور نو وم مسلطان کی حمیت کا اُظہا رکیا جارہا ہے اوراس کی اولا دکا صفایہ کے اس کے تخت پر فیصنہ کر لیا ہے مجھر اپنی اولا د کے حشر کے بارے ہم بھی کرزہ براندام ہے ۔ اوسلطنت کے میس تجھیجے کوجو سلطنت کا دعو بدالاسے حوالے کم کے نظیمی کھی ہمیں ہوتا ۔ خوف خدا کا اظہار کھی ہے اور سنتر کی عربیں تدبیر سے خامل شعر و نہا ہی ہیں معرف شطر نٹے کھیلنے ہیں منہوک اور جام شراب کی گرزش ہیں طرا تا ہے ۔ زغیت دنیا اپنی انہما برا ظہار خوف آخرت زبان ہر ۔ ابسے ہی وقت کے گئے علامہ اقبال

> فرمایا ہے ہے جس مرکبی سے

بہسے رحرم کو دیجھا ہے ہیں نے . ہُو. سمر دار بے سوز اِگفت ار واہی!
جیساکہ بیان کیا گیا ہے ۔ اور میں ایس کیا گیا ہے فیاٹ الدین بلبن کامینیم ہوتخت

لمف مجونی بعاومت است در مسلطان کاند بر است

جیباکہ بیان کیا گیا ہے غیاف الدین بلبن کا میسجہ جی تحت ستاہی کا دعوید ارتفاس کو صلال الدین نے کڑہ کا حاکم بنادیا تھا کمک تھیجو کے اور دھر کے حاکم امیر علی جامد ارکی مدد

بجائے الغام دینے کے مورخ تاریخ فرشتہ کھھاہے کہ امرائ کی آنکیف اورامراء کے اغراض اس سسامیں ریست بالتكلمض كانسيقي

### -------ایک تُروک سید مولاس فنل اور سلطان کا انو کھا کر دار حب لا کی

سلطان طال الدبن کے آخری عہد محومت کا لیک الوکھا واقعہ سیدمولا کافٹل ہے۔ ڈاکووں لمبروں اینے سای ترلفیوں اور سازش کرنے و ایے امراء سے غیروا جبی اورغے صیحے انداز سے اینمی صفت عنوكا اظهار كمينے والاسپلطا ك اس و افعہي صفت عفوست بيے نياز ہوكر انو كمھے كردارحابى کا حال تطرا آیا ہے یاں واقعہ کی نفصیل مورخ ہر نی اور صدرجہاں گجراتی مورخ تاریخ **فر**شتہ او*روح* ر اُصف سب نے ایک ہی انداز سے بیان کی ہے .اور شیخ عین الدین بیجا پوری نے معبی ملحقات ر) میں تکھا ہے ایک بزرگ سنگہ مولا حرجان سے نغیروں کے لیکس میں درولینوں اورصوفیوں سے فیضا انِ ملبی حاصل کرتے ملک مغرب ا کے جرجا ن ہیں آ کرشینے فرید الدین عجنی شکر سسے دہلی جانے اورخلق خدا سے ربط پیداکر نے اور اپنے آستا نے کولوگوں کا ملجا بنا نے فخوں ا ور در ولیٹوں کی حالت روائی کر نے کی ا جازت جاہی حضرت نریدالدین شکر گنج نے فرما یا شیکھیے تمارے تمام ارادوں سے کوئی اخلاف بہنیں مکین میری ایک نفیحت یا در کھنا .امیروں اور حاکموں سے زیادہ میل جول بیدا نذکرنا اور ان سے تعلقات برمھانے ہیں برہیر کرنا کیونکہ ا میروں سے نعلقا نے درولیٹوں اورنفیروں کو ہمیئہ صرف نقصان ہی پہنچا تے رہیے ہیں ملکم رصاف موت كاسب ويا عتْ بنِي كَنَّى بنِ اللهُ اللهُ

سيدموله مضرت فريدالدين شكر مخنج كى اجازت او رتفعت كے لعد مند وستان دارلسلطنت بی آئے اور ایک عظیم الث ان خالقا ہ تعمیہ کروائی سلطان غیات الدین بلبن کے عہدے تهام نباه حال امراریا ره (۱۲) نبرار حافظ جوروز قران حتم کرتے تھے بنرار ہاسیابی نے اس وسیع خالقاہ ہیں ستُعلاً نیاہ کی علائوہ از بن ہے صاب مسافرادر غربیب عز باعلیجہہ روز آکر اسینے ضروریات کی تحمیل بعد رخصت ہوتے بسید مولا حمعہ کی نما ز مسجد میں جاعت سے ہنیں ملکه نینے ہی گھر میں تنہا**اوا** کرتے میکن ریا ضٹ اور مجاہدہ میں ان کا حواب مذتھا ۔ ایک چی<sup>ا لا</sup> کے علاوہ النکے بدل برکوئی کیٹر انریخا کو خانقا ہی ہمدافسام کے لذیر مکوال کیتے تھے لیکن ان کی غدا جاول کی دوئی تھی حبکو بان میں روگو سے کوماتے تھے۔ خوامینزات نفسانی کو اپنے اندر آٹھے نے دیتے کونی لونڈی یا منکوح عورت نہ رکھنے تھے عنیات الدین بلبن کے دور سے بعد کیقباد کے عہد میر اس سے اور زیارہ حلال الدین جلی کے عہد حکومت میں توسید مولا کے عطا صدفات اور افراقا میں تعدد مرفوط سکتے متھے کر سب کہ سب لفین کرنے تھے تھے کہ وہ کیمیار بناتے ہیں ۔ صفرت فرید میں سکر سنے سکتے تھے کہ وہ کیمیار بناتے ہیں ۔ صفرت فرید میں سکر سکتے احمار اور دیگر برسے مرسے امراء سے مرسم بید اکر کئے میں من سکر سکتے اور اور دیگر برسے مرسے امراء سے مرسم بید اکر کئے ۔ منی کم سلطان جلی کا مرا عین امراء میں ان البیا متعقد ہوا کہ درولین سے اس کو ابنا مذبولا بلیا بنالیا .

ایک قاضی حلال الدین کا شانی جوسید مولا سے پاس آنا نفا بڑا فننز انگیزتھا۔ سید مولم کوسلطنت کی مالت عدلائی ادر کہا کہ آپ نے الیکا رکبا نور وز فیا مت خدا کو جواب د بنیا ہو گا کہ سلطنت کی مالت حد تبا ہ ہے سید مولہ لیٹریت کے تقافے کے تحت قاضی کے دام میں آگیا دس بر اراد بول حد تب و فرر پر بعیت نعی قاضی نے کروائی اور طے با با کہ حموبہ کے دوز جب سلطانی کی شعید مطور پر بعیت نعی قاضی نے کروائی اور طے با با کہ حموبہ کے دوز جب سلطانی کی میں لیکھ سلطانی کو تعلی سلطانی کی تعلی سلطانی کو تعلی سلطانی کی مسلطانی کو تعلی ہوئی اور سلطانی خواہم بر میں اور دیگر اصحاب مردریا فت کیا کسی نے جرم کا اقبال نہ کہا بر سلطانی حبال الدین کا جلائی جائے سید مولہ اور فاشی کی بیا کہ بہا در بو رکے حتاجی میں ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے سید مولہ اور کاشی نے اور حموبو می کاشانی برخین کو لوال وغیرہ شکھ بر اس آگ پر سے گر در کر ا نے سیجے اور حموبو می کاشانی برخین کو لوال وغیرہ شکھ بر اس آگ پر سے گر در کر ا نے سیجے اور حموبو می کاشی دیا تو سلطان نے ملاء میں میں دیا تو سلطان نے آگ مجونا نے کا تھی دیا ۔ اصل خاطی خاصی جلال الدین کا شانی کی مسلطان نے آگ مجونا نے کا تھی دیا ۔ اصل خاطی خاصی جلال الدین کا شانی کی مسلطان نے آگ مجونا نے کا تھی دیا ۔ اصل خاطی خاصی جلال الدین کا شانی کی مسلطان نے آگ کی موجونا نے کا تھی دیا ۔ اصل خاطی خاصی جلال الدین کا شانی کی مسلطان نے آگ کے کہا کہ اسلام آگ ۔ سے ذریعہ منہ بر کی سلطان نے آگ کے کہا کہ اسلام آگ ۔ اس دیبا تو سلطان نے آگ کی کو بر ۔ اصل خاطی خاصی جلال الدین کا شانی کی مسلطان نے آگ کے کہا کہ اسلام خاصی کو ایک کو ایک کی کو کو کی کو کی کیا کہ اسلام خاصی کو کا تھی کو کا تھی کو کی کیا کہ اسلام کی کو کی کو کی کیا کہ اسلام کیا کو کیا کی کو کی کیا کی کو کی کی کی کی کو کیا کی کو کی کی کی کو کی کیا کی کو کیا کی کو کی کی کو کیا کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کر کر کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کر کر کی کی کو کر کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کر کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کر کی کی کو کر کی کی کو کر کو کر کی کو کر

کوسلطان حلال الدین بنے بدالوں کا قاضی مقرر کر کے دہلی سے روانہ کر دیا اور دنگر بلبی کوخارز' . سردا دولول کو توالول کو محفول نے سلطان کو مل کرنے کی دم داری بی تقی قتل کر دیا گیا . ا تعبل یا د ہوگا کہ سلطان کو مثل کرنے کامفور بنانے والوں کوسلطان نے لعد دریا مت البنے سے ننداب کے جام پینیں کئے تھے .اب سلطان کا د ماغ کا نوازن ماُنل بدانتقام تھا وہ عمی الغ صربوں کو اپنا نے ہوئے سیدمولا کو مے کرسرلطان اینے محل حیلا خو را ندر جلاگیا اور سید<sup>م</sup> عائف باند ہے کھرے رہنے کا حکم دیا بھر باہر آیا اور سید مولہ سے سوالات کئے سید مولات جراءت مندی اور دلیری سیے جوابات دیے۔ شرع اور قانون کے حدود میں جرم تا ہر نه موسے *برُسلطا لن توازنِ د ماغ کھو بلیھا اور دنگیر درولیٹو ل کو*بلا*کرال* سے با دشا ہے۔ الفیا ف چاہاسنچری نام کا ایک مرد درولشن حس پریا دشا ہے ہے حد احسانات تھے سیرمولہ ہیے تھیٹیاا ورائترے اور سوئے سے جِ اس کے پاس تھے سبدھا حب کے برِكُ واركِ اوركُما و لكال بسيدها حب نے بدأ داز ملندكها ميرا لهو ايك بذاياب رنگ لا کئے گا ۔ اور اے سلطان اسکا دیال تم پر اور تمہاری اولا دبر فرور بٹرے کا آنا دہی سلطان کا دسرا بٹیاار کلی خان جو اپنے بٹے سے کھائی خانخانال کی سید مولہ ک رکھے اور منہ لولا بٹیان بنطقے بیرنا راحق تفالس نے مست ہاتھی کے فیبل با ن کو امثیا ر فیل بان نے دلو سیکر ہاتھی کے دربعہ سید ٹولہ کو کیل کر رکھدیا ، اس کے بعد نا ریخ ف<sup>و</sup> تا رہے فروز شاہی وغرہ لکھتے ہیں کہ سبدی مولہ کے قبل کے تعد ایک بہت ہی سیاہ ا اُنٹی اور سارا شہر نا ریک ہوگیا کوئی شئے نظر ہی نہ آتی تھی تھے دہلی اور موالک ہیں ایک قحط پٹرِا - تحط ک تاب مذلاکر مسلمانوں کی *اکثر* بیت نر<sup>و</sup> ہے تر<sup>و</sup> ہے کر مراکئی اور مبدوجوہ یں فودکشی کے عادی ہوتے ہیں انکے ایک گروہ نے دریا مینا ہیں ڈوٹ کر فودکننی سلطان کی حکومت کے زوال کے آثار نمو دار ہونے شروع ہو لے سلطا ل کا مطرابیٹیا خ ولى عهد سلطنت بيار مبوكر الله كو بيار اسوكيا بميراً كي جبياكم أفي كا ملال الدين على هي تھیسے اور داماد علائوالدین فیلی کے ہاتھوں نتل ہوا اس کی اولا دتیا ہ ہوکر حکومت سر ۔ اہل نہ *رہی* 

فقری اور با دشاہت اور دینوی اور دینوی باد نشاہت دو نحلف کیفیات سے ادر دو فحلف متضا د مقامات کے نام ہیں ۔ مسندر

سلمانوں نے بتدونتان آکر کیاکھویا کیاپایا ؟ احضد دوم ،

واقعہ نظام بادشاہی اورنقری کُٹ کرے۔ یہاں تو دینوی حیثت سے بادشاہی کھی تعبی ہوئی ہے۔ اور روحانی اعتبار سے فیری کھی شکل کو کا کہ سے۔ اس کے دونوں کو سٹرا ملی خروری بسید مولانے فقر فر بینوں کو سکا فیر الدین شکر کی کی تعبی کو فر اموش کر سے اور فنون کے خلاف عمل کرے ان کی بیش گوئی کو سکیا فرد کو دولان اور درو فیشول کی موت کا باعث ہو نے ہی ، جب ایک فیر اپنے کہ دوکوایا ۔ کہا موا سے روالیو فقر وری دکھا واکر زما نظر ورغ کر دبیا ہے تواس کی ولایت یاتوسلی کرل جاتی ہے کہ معمول سٹرا منجانب اللہ باک دی جا تھی ہے بسلطان نے ہمیشہ ابنی صاف گوئی اورغر نظر عی انداز مورغفو اور مذائر شن با اسلام کو کروش میں دکھ کرا ہے ہم ہوئے ہو اور خدائر شن با اسلام کو اور خدائر شن با اسلام کو دولائی میں دینوی باشا کو دولائی کے دول میں معروف ہو گئے تھے ۔ ان ہر دو بر صفر نے علام افران کے ان اشعار کا اطلاق کے مظاہروں میں معروف ہو گئے تھے ۔ ان ہر دو بر صفر نے علام اقبال کے ان اشعار کا اطلاق و تاہی کے دی

دنیائے دول کی کب تکسیے غلاقی . ناراهبی سرنایا پا دست مهی انگا ہ فقریس شان سکندری کیاہے؟ : ؛ • خران کی جوگدا ہو وہ قیصر ی کسیاسیے ہ میں البین فقرسے اے اہل حلفزہار ہم یا . ؛ . نہمارا فقر ہے ہے رولتی و ریخوری را ہ کہ کھویا گیا تھے سے فقیری کا راز . ز. ورنه سه مال فقر سلطنت ردم ونشام کال نرک بہیں اب وگل سے جہور . ؛ کال ترک ہے تشنیر خاک و لوری كاردبارخسروى دسيا را ، مبي . زُ. کیا ہے آ خسسہ غاکبت دین بی ٠ زُ. سبيرسي اوركي خاطريبه نفهاب زروسيم! مردد دروکش کاسر ماینهٔ ازادی وکرگ دِل ہو غلامِ خردیا کہ ا ما مخسسرد ، و سالک دہ ہوستیا رسخت بیرمطرا نقیر و درولش کیم وزر و دبیوی شان و شوکت سے دربعہ دنیا کو مرعوب بہتیں کر ہانچکم دکھاوے درولیں کی شان فدسی کی لفی حرتے ہیں فقر کی ایک لگاہ سلطنت بنا آلاور ایک کھوکر طنت کا خاتمہ کرد تبی ہے . نفر کے وجود کا مفصد حرف منبض روحاتی اور قلبی سے خلق خدا کو ياب كرنا قلب كوسليم اور دوح كولطيف بنانا مؤتلب ادر دنياسي برائيول كوشانا وزلب.

عمور برحملما ورانو کھا استنالال : استدولا کے قبل کے ابد طلال الدین نے البتہ بطرے فرزندود لی عہد سلطنت سے

محرجسيل الدمين حدق

حسلانوں نے ہند ونسان آگر کیاکھوباکبابا یا ؟ رحصہ رومی انتقال بعد ابنے دوسرے بیٹنے ارکلی خال کو دلی عبدسلطنت بنیا نے کا شاہی لواز ہات سے ساتھ ا کیا ۔ بھر دنتمصبور سے قلعرکی فتح سے لئے جب وہاں پہنچا تو اس کو بہت ہی مضبوط یاکراس کی فن کا خیال ترک ترسے جہاین کی طرف بلط گیا اوراسکوفتح تمرسے بے تنہا رہتھ میار اور اُل علیمت ھ

سببا اور تموجب 'ناریخ فرشته مالوے سے مندروں کو نباہ و بربا دکرنے لعبد بھر جب رنتھ فنبور آ نواس بار می وبال سے را جہ نے اطاعت قبول کرنے سے الکا دکر دیا ۔ سلطان کرہم ہوکر فور نجیمے لفٹ سرنے اور ڈیبرے ٹو النے کا حکم دیا بھیمقوشی دبیر بعد شکر کے سرداردں ک

سامنے یون نقر برتنر وع کی کر میں نے اس علعہ کی تسفیر کا ادا دہ کیا تھا لیکن عزر کرتا ہوں تو مج بے شار قربا بنوں اور مسلما لوں کے خون کے بغیر منتی مکن تنظر نہیں آتی ۔ اس کئے لوط جا نے کا صحح د تیاہوں ۔ امرا رہب ن کر حیران ہوئے اور یا دشناہ کے تھانچے اور مصاحب خاص ملک جبیب۔

ے عملیا یا کہ اگر جہا دیمجھا جائے تو ہیہ جانوں کا نلف ہونا پنیں شہادت ہے!گر مہاسیلط یے تحت جابوں کا ضالُع کرنے کا نفہور آئین سلطنت سے خلاف ہی ہنیں ملکہ میں دراجہ 🖳

سما منے اظہار سردلی ہے۔ سلطان کا الوکو جواب تفاکہ اب میں بواصا ہوگیا ہوں فرعود اور مرود کی روش پر حانما نہیں جاتها سلطان نے مندوراجہ کے مقابلہ کو جہا دانہیں ملکہ فرعون ا

نرد د کی روش اور لاکھوں عور توں کو بیوه اوز پچول کو بیتیم نبانا قرار دبا اور د بلی لو طے گیا . لغ حضرت علامه اتعسيال

تواکر کوئی مدہر ہے توسن میری صدا ۔ زُ ۔ ہے دلیری دست ارباب بیاست کاعصا کافرکی مون سے تھی لزز تا ہومیکا ول . ; . سمہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت بر یہی سلطان سب ننٹھنور کی فننج کوجانی مالی نفضان اور بے رحمدی اور فرعون اور تمر

ى روش قرار د ما غفا بر<del>ا ۱۹ ب</del>ر مهم مين بموجب تا ربخ فرسنسته مند وسے فلعه برحله كر كے ستر هر كوخ مي كفول كرىمبا د وماراج كيا .

مغلول كاحمله شكست بعير ښرار ما كامسلمان بوكر يېز د مين آبا د بوتا : ١٩٩٠ ع

میں ہلاکوخال کے نیسرعیداللہ نے دس 'تنی'' منعلول کالشکر لئے ہندوستان ہر حکہ اُ در ہوا۔ ایک تمو میں دس ہرار سوار ہوتے ہیں ۔سلطان حلال الدین اور مغلول کی ہرام کے نواحی علاقے میں مورکہ ہوئی مغلوں کو شکست ہوئی بھر صلح ۔ سلطان نے عبداللہ کو اپنیا بلیا کہا اور عبداللہ نے سلطان

باب پکادا ۔ تحفے تحالف کا تبا دلہ ہوا ۔ عبداللہ والب جلاگیا لیکن اس کے لعد چنگیزخاں کو لواس الغوخال لینے کئی نرار کا تشکر کئے سلطان کے ساتھ دلمی آیا اور معراب نے تشکر کے مسلمان ہوگیا ۔ حلال الدین نے اپنی بیٹی اس کے عفد لکا ہیں دی ۔ الغو خال اور اس کے ساتھیوں کو و منعلوں "کے نام سے لیکادا

بین بن مصطبح اور ان لوگوں نے موضع غیات پور کو جہاں اب حضرت شیخ نظام الدین اولیا ڈکی درگاہ ہے۔ اپنا متقر فرار دے کر مقام کا نام معل پورہ رکھا۔

رین حقر فرار رہے میں اور علا والدین کو کا ماکم بنایا گیاتو وہ اس دوری سے بے حدخوش ہوا وہ

خربد دوری کے لئے دکن کے ممات ہیں معروف رہنے کو مناسب سمجنے لگا۔ چونکہ بد مزاج درشت طبع علاؤالدین انبی نیز و ندمراج حسین بیوی جوسلطان کی بیٹی تھی اور ملکہ جہال علاؤالدین کی خوشائن کی بیٹی تھی اور ملکہ جہال علاؤالدین کی خوشائن کی بوابی بیٹی کی تائید میں راج حسین بیوی جوسلطان کی بیٹی تھی ہے مدخا گفتہ تھا بر الاہ مصم میں علاؤالدین کی خرست سامال عیمت نے کرسلطان کی غرست میں صافر ہوا۔ وہا ان کے دو شہور بہت اس نے بدایوں کے دروازے میں ڈال دیئے کہ فرمت میں صافر ہوا۔ وہا ان کے دو شہور بہت اس نے بدایوں کے دروازے میں ڈال دیئے کہ وگوں کے پاول میں آکر پامال ہوجائیں۔ سلطان کو علاؤالدین کی بہہ خدات بہت لیدہ آئیں ۔ ملاؤہ وہ اور شاہ نہیں کے مطافرال کو شہر کر دیا ۔ علاؤالدین نے سلطان کو گوش کر کر دیا ۔ علاؤالدین نے سلطان کو گوش کر کر دیا ۔ علاؤالدین نے سلطان کو گوش کر کر دیا ۔ علاؤالدین کے سلطان کو گوش کر کر دیا ۔ علاؤالدین کے سلطان کو گوش کی دولت خدات اور اور کئی کہ کہ جالاوالدین کا مسلمان کا رہیں اگر اور الدین کا مسلمان کا رہیں اور اس کے علاؤالدین کا مسلمان کا رہیں اگر اور الدین کا مسلمان کا رہیں اور اس کے علاوالدین کا مسلمان کا رہیں اور اس کے کہ ان راجاؤں کو ایک کے ان راجاؤں کو ایک کر علاوالدین کا مسلمان کا رہیں اور اس کی کا دور کر کا کہ کا کہ میں اور اس کی کا گوت کی کا گرفت کی کا گرفت کا مسلمان کا رہیں اور اس کی کا گرفت کی کا گرفت کی کا گرفت کا مسلمان کا گرفت کی کا گوت کا گرفت کا مسلمان کا گرفت کا گرفت کی کا گرفت کا گرفت کی کر کر کی کا گرفت کا گرفت کا گرفت کی گرفت کا گرفت کی کر کے دور کا گرفت کا گرفت کا گرفت کا گرفت کا گرفت کی گرفت کا گرفت کی گرفت کا گرفت کی کا گرفت کی گرفت کی گرفت کا گرفت کی گرفت کا گرفت کی گرفت کا گرفت کی گرفت کر گرفت کی گرفت کر گرفت کی گرفت کی گرفت کر گرفت کر گرفت کی گرفت کی گرفت کر گرفت کی گرفت کر گرفت کی گرفت کی گرفت کی گرفت کر گرفت کر گرفت کر گرفت کر گرفت کر گرفت کر گرفت کر

علادًالدین نے سولتہ جس دکن سے را جرام دلیے خوانوں کی خاطر طبیل سے راسنہ سے سفر کر نے دلیے طبیع کی خاطر طبیل سے راسنہ سے سفر کر نے دلیے گڑھ فرخ میں بلاا طلاع سلطان معروف با دلیے طبیع کا دلیے جا دلیے گئی کہ علاد الدین کی کوئی اطلاع سرکاری طور بریمہ کی گئی غیر سرکاری اطلاعات جو مول با بلکہ چھ ماہ تک سلطان کو علاؤ الدین کی کوئی اطلاع سرکاری طور بریمہ کی اس بیس کہ علاد الدین نے دلیے گڑھ ہوئے کر لیا اور اس قدر مال واسباب اور دولت ہا تھے آئی ہے کہ اس لے قبل کسی دلی کے بادشاہ کو میسر نہ آئی تھی اور علاؤ الدین کی بغا و ن سے جرچے میں سنتے میں آئے ہے تاریخ جوں کی پروانہ کرکے سلطان سے اور علاؤ الدین کی بغا و ن سے جرچے میں سلطان سے اور علاؤ الدین کی بغا و ن سے جرچے میں سلطان سے اور علاؤ الدین کی بغا و ن سے جرچے میں سلطان سے اور علاؤ الدین کی بغا و ن سے جرچے میں سلطان سے اور علاؤ الدین کی بنداہ دہاں قبیا م

کے دوران ایک بہت شراطب گلند تعمیر کروایا اور ایک جبوترائنی منوایا ایک رباعی خود کی کہی اس گلب کے سامنے کندہ کروائی ہی علاؤ الدین کے بارے میں اپنے خاص مصاحوں اور مشیروں سے بہائی میر مشورے تھی کئے جگر سلطان کا بُرا و وَتَ اَجِهَا تِهَا مِسلطان نے ملک حبیب احد جیسے ذی شعور صاب عقا وفہم کے مشور دل کو جواس نے علاؤ الدین سے اختیافینداہیر اختیاکر نے دیئیے نقصے نہ ماما اور اس کم ' و نو و غرض' کے لقب سے خطا ب سرے کہا دو تم ہمینہ علاؤالدین سے بدگاں رہنے ہو . ہیں نے ۔ ''غوش میں اپنے اسے پالا ہے اور بیٹیا کہا ہے مبرے طبقی بیٹے میرے مفالمہ پر اسکے ہیں مگر علاؤ الدین محجه سے بغا دین ہمیں کرسکن'' ملک احرسلطان کی تباہی کا تصورا ورتبین کئے محفل ہے الموكيا وسلطان ديلي أكيا .

علا والدین کے فربب دہ خطوط: اسلطان شرکار گوالیار فالغ کی کر بی آیا ہی تھا کہ علاوا

کاخط سلطان کو ملاکه وه کثیر رقم دولت ( اس

ہانمقی اور بے شیمار ہیرے حواہران حیں کی فہرست مسلک ہمراہ خطرتقی ندر پیش سرنا جا منہا ہے مگر مسلسل غیرحاضری کی نباء پرغناب کا خوف دامن گیر ہے ایک خاص فرمان اپنے دست مبارک سے نوٹ نو دی کا روا نہ فر مائیں نو غلام حا خر ہونا ہے۔ حلال الدین دولت کی فہرست دیکھم د بوا مه به د م**ا ق**وری فرمان صب خوامین بلامنتوره رُوا م*ه کر* دیا اس انناء ب*ین علاؤ الدین* بالکل باغی مهوجر*ک* تھا فرمان نے جانے والے سب اس کی حراست میں آگئے ۔ دوسری جانب علاؤ الدین نے اپنے تعانی الماس بیگیکو دوخطوط تکھے ایک سلطان کو دکھا نے سمبروہ سلطان کو ہا بسے زیادہ محمد ہے ۔ اگر سلطان کا اس برعنا ، بہت لؤوہ زہر کھا کرخودکشی کرنے گا یا کسی ملک کوچلا<del>جا</del> ) . دوسراخط راز میں تکھاکہ سلطان کو نہها میرے پاس لانے کی کوشش سرنا ۔ الماس سگے ۔ ا آنتھوں ہیں انسو لاکسر پیلا قط سلطان کو نبلایا اور رونے لگا کہ آپ کا جانبار مقیما خو دکشنی کر! گاباکسی ملک کو جلا جائیگا۔ آپ خود بہو یج سرانبی مے نیا ہ عبت کا اس کو ننبوت عطا فرائب سلطان نے سونجا کہ اگر علاؤ الدین کسی ملک کو جلاجا ئے تو دولت کنٹر بھی جلی جائے گی۔ فوری آ کما س بَیگ کو روانه کیاکه نم فوراً کشره درلیه کشتی روانه هو جائو اوراس کو خو دکشی اور کهبیں جانے ہے ر و کو میں بھی آنا ہول ؑ۔ الماس بنگِ سات روز ہیں علاؤ الدین سے یاس بہنیج کر میا رکیا دی دی کرتیرنٹ **نہ پر نگ** گیا ۔

محبيل الدين صدلقي

سرلطان جلال الربن كافنل عد جلال الدين ال ك لارلح بن ديوانه بوربائقا بركبين علادًالدين السياط المربين علادًالدين المستبين على المربيب المربيب کولٹ کرفٹکی کے راسٹنہ کڑہ لانے ہرایت کر کے خود پائنسور500) سواروں سے ساتھ دریا کے راستے حلد بہنچے کئی بیں سوار ہوگیا ، رمضان کی ستر صوبی نار کے تمفی با دشاہ روزہ تھا ۔ جب علاؤ الدین نے سلطان سے قریب آنے کی خرسنی تو استنقبال کے لئے الماس بیگ کو خاص ہدایات وے کر روانہ س، الماس ملك ا د كا رى كريم سلطان سے كہنے لگاكہ ميں ايك دن مجبی د برسے بہونچا تو علاق الدين خود کشی کر لیا ہوتا اس کے دِل میں انھی خوف با تی ہے ۔ آپ کے مسلے سپائیوں یکی دیکھ کر وہ فرار منر ہو جائے . یا خو دکشی نہ کر ہے جو نکہ اب آ بہت قریب آ چے ہیں ا پنے مصاحبوں کو محم دیجئے محمرا بيني بخصيار مينيك دين مسلطان لا ليج مين اندها بهور بانتها كهندا حكم ديديا اور الماس بيك سير جهام أننى دورسے آئے ہیں کیا علاؤالدین سے آتنا نہ ہوسکاکہ دریاد میں استقبال سے النے نہماری ارح أنا والماس بيك في كها وه سامان كثيريهال بنبس لاسكما وه تمام مناع في بها لغرض مدريف بین مرتب کے لئے بے جین کو اے اور اوا وار کا کھی آب کے لئے سٹ اندار اہمام کر رکھا ہے۔ ملال الدین کشتی میں بیٹھا مجالت روز ہ قرآن کی تلاوت کر رہاتھا کہ عمرکے وقت کشی کنا دے سے نگی ۔ با دشاہ کشی سے اُنرا ۔ علاؤ الدین نے آ گے بطرصے کر با دشا ہ کیے قدیوں ہر اپنا سرد کھیا و شنا ہ نے پہار سے اس کے مکال ہرا کیک ہلکی سی جیت ماری اور محبت سسے فرمایا دو میں نے مجھے ار وکس قدر محبت سے پرورش کیاا ور مجھے اپنے تعقیقی بیٹوں سے زیا دہ عزیز رکھا۔ نیر بخیس ) بؤاب مک میرے کووں سے ہیں گئ ۔ مجر نرے دل میں مبرے خلاف خوف کمیسے پیدا . ا ؟ يبهركه كرسلطان نے محبت سے علاؤ الدين كا بائف بكر اور كشتى كى طرف جلا ، علاؤ الدين نے ن لوگوں کو اشارہ کیا جن کو سلطان سے فتل کے لیئے تیار رکھا گیا تھا ۔ سمانہ کے ایک سبا ہی و و بن سالم نے بادشاہ پر تلواد کا ایک وار کیا . با دشاہ رخم کھاکر کشتی کی طرف میماگا اور کہا ا من مدنجت علا و الدين إنو نه يهم كياكيا ؟" با دشا و مشكل كشي مك بهنچا محمى مذ خفاكم اختيارالدين با د نتاہ ہی کا بیرور دہ تھا باد نشاہ کی طرف اپکا اور باد نشاہ کو بچھاٹ کر اس کاسر کا طے سے ك سات سال سع كيمه زائد دور محومت كا خاتمه سمر الله الله وقت غروب أفهاب تعت تفاگوبایهم بادشاه کا افطار نظام حس کا انتظام و امتهام علائه الدین نے لغول الماس بیگ باتھا۔ ادشاہ کا سر قاتل نے علاؤ الدین کی فدمت میں بطور نذرانہ بیش کیا بھی میں سوار محتبيل الدبإ حسلانوں نے ہندوستان اُکر کیا کھویا کیایا یا؟ (مفتہ دوم) 4-بادشاہ کے ہمراہی سب قتل کئے سکئے بسلطان کامسر نیبزے لیر لگا کرکٹرہ اور مانگ لپور کی میں تشہیر کرنے بعد اس کسر کو اور مدیے گئے ۔ بہر تنفا ایک طرف سلطان جلال الدیں کے تدبر اور عقو بیجا کا وہ جذبہ جو النّد یا ور اس کے رسول مجے احکام کے خلاف جارہا تھا اور کی لالچ' سیدمولہ کے خوں کا انتقام ا در مشو ردل کے قبول نہ کرنے کا انجام جبکہ رسول صاحب و فی ہونے ہوئے اچھے منٹورہ تبول فرایا کرتے تھے۔ المغجاهِ فاندلان : . علال الدين كوفس كرنے والوں بين سے محمود بن سالم خدام بير ہوا اورا خنیار الدین دیوانہ ہوگیا . نین جار سرسول میں جلال الدین کونشہید کرنے والے فغاء سے مہکت رہو گئے ، البنہ علاؤ الدین کو بیس سال ک<sup>و ط</sup>ھیل ضرور ملی کیکن اس کا خان کہ آگے آئے گا خو داس کے برور دول کے ہاتھول فنار کے گھاطے اُنٹرا اوس کے ب نے اس کے بیٹوں کو اندھا اور اس کی لٹر کیول اور بیولیوں کو ہند ووں کے حوالے کیا۔ مورخ دریار آصف سبتد مولا کے قتل نے حلال الدین کی وہ گت بنائی اور حلال الدین آ نے علاؤ الدین کے خاندان کانام ونشان مٹا دیا۔ مو رخ ناریخ فرست ککھناہتے کہ ایک تخفاکہ حلال الدین نے اپنے محسن آ قاکی اولاد کو ضم تحریحے مین سالہ کیومیریٹ کو قتل کر کھے کیفیادکو خربات بینجا کر جمنا میں پھینک کر اس کے پائی کو ٹون سے دنگین کیا تھا آج ا خون سے گڑگا کے بانی کو علاؤ الدین نے زنگین کبا مجھر ایک وفت آبا کہ علاؤ الدین کے خاند ایکہ، فرد می صفحہ بہتی میر نہ رہا سپچ فرمایا علامہ اقبال نے سر تبرے دین وا دب سے ارتی جم دوئے رہانی ، یہی ہے مرنے والی امتول کا عالم بیری ا میریز رکھ د ولست دنباسے وفاک . ¿. دم اس کی طبعیت بین ہے مانندغزالیر دین در در در در در دنباسے وفاک تند مزاج بیٹی لینی علاؤالدین کی بیوی کی حایت کرکھے بد مزاج علا کُرالدین کو ِ علال الدین کے منزل بر پہنچا دیا تھا اب حون ہی اس نے اپنے مشوہر سے قبل کی خبر منی بغیر کسی مشورہ کے تحم عمر بیلیج رسی الدین ابراہیم کوتخت پر بعضایا کاس خیال خام کے تحت کہ سلطنت خو د ا ہاتھ ہمیں رہے ۔ ایک طرف امراء سلطنت کونا راض کردیا نو دوسری جانب حلال الدین کے سر ده و بی عهد ار کلی خال جومیدان جنگ میں امبرا ور اصول صحرا نئے سے اگاہ تھا المیسے بین

میمر دیا ۔ ادکلی خال نے جواس وقت ملنان میں تھاجی مال کی اس حرکت کی خرسی صبر کیا اور ملتا ن پی میں رہا ۔ علاؤ الدین حبس نے سلطان ملال الدین کے مثل کے لعد کٹرہ اور اور وہ کی بادشا ہت کا اعلان گیا تھا اس کم سن بچے کی تخت نشینی اور امراد کی ناراضی کے حالات مستنے تو دہلی کا بادشاہ سینے مالیکا ارادہ کر لیاگویا مکہ جہاں نے خود اس کے لئے راست ہموار کر دیا تھا .

اہم اپنے امبروں اور اراکین سلطنت کو ساتھ ہزار کا نشکر دیکر علاؤ الدین کے مقابلے کے لئے ۔ اند کیا ۔ بہرامراء واراکین سلطنت جو پہلے ہی سے اس کی تخت کشینی کی دہمہ سے ناراض

، - جب علا وُ الدين كى دولت كى چك دىكى اس كى فوج كا ايك حزوين سكتے .

ملکہ جہال اب برلیتان ہوئی اور ایک قاصد ملمان اپنے فرند ارکای خال کو لانے دوا نہ
الکل خال نے کہلا بھیجا و واب وقت ہاتھ سے جاچکا ہے ۔ فوج دشمن سے مل گئی شاہی کے لیے فرجی اور ناسمجو سے ملکہ جہال اور کم عمر با دشاہ نے خالی کر دئیے ۔ ان حالات ہیں جبر ے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا . علاؤ الدین کو ان با نوں کی بھی اطلاع مل گئی ۔ وہ دہلی پہنچے ہیں بڑی من سے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا . علاؤ الدین کو ان با نوں کی بھی اطلاع مل گئی ۔ وہ دہلی پہنچے ہیں بڑی من سے سے کام لے کر جلد از جلد دربائے بھاکو پار کر کے قور "والے دروازے کے سامنے با ب کے در میانی میدان میں نیمہ زن ہوا ۔ رکن الدین ابراہیم اپنی ماں بہنوں اور خراس المی اور خراس کے فراد ہو نے لیم منا ہی سے جائے ۔ اب رکن الدین ابراہیم اپنی ماں بہنوں اور خراس کی فرمت میں مام رواسکہ جب احمد ملک تنظیب علوی اور امیر طلال تلزی کی فرمت میں مام کے فراد ہو نے لیم منا مام خطبہ اور سکہ جاری کیا گیا اور تمام نشاہا نہ رسوم اداکی گئیں علام آئی کے بھراہ فلافت کے درای گئیں علام آئی کے بھراہ فلافت کی فرمت میں علیم اور شیطانیت ہیں فرق ہی ہمیں عرف خلافت کی کہ فرمایا کہ بار شاہد کی خراب کی خراب کی خور میں ہمیں عرف خلافت کی کے سرائی کھنا کو کھنا کہ کہ نہ مام کو خوا کے کہ خوا کی کہ کی کھنا کر سکتی ہیں عرف خلافت کی کے سرائی کہ بار مسید کا تحفظ کر سکتی ہیں ۔ یا دشاہد نے دور میں ہیں میں میں کی کھنا کر سید کا تحفظ کر سید کی کھنا کر سید کی کھنا کر سید کی کھنا کر سید کی کھنا کر میں ہمیں میں کی کھنا کر سید کی کھنا کر سید کی کھنا کو کہ کو کھنا کو کھنا کے کہ کو کھنا کو کھنا کے کہ کو کھنا کر سید کی کھنا کو کھنا کے کہ کو کھنا کے کہ کو کھنا کو کھنا کے کہ کو کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کے کہ کو کھنا کو کھنا کو کھنا کے کہ کو کھنا کے کہ کو کھنا کو کھنا کے کھنا کو کھنا کے کھنا کو کھنا کو کھنا کی کھنا کو کھنا کے کھنا کو کھنا کو کھنا کی کھنا کی کھنا کو کھنا کو کھنا کو کسید کی کھنا کی کھنا کو کھنا کے کہ کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کی کھنا کو کھنا کو کھنا کی کھنا کی کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کے کہ کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کے کہ

ملوكيت بهم مكر است ونير ملك . فلافت حفظ نا موس الهي است

بندوستان کر سلالال نے کیا پیا یا کیا کھو یا ۱۹۲ ( حصر دوم )



### علا والدين خلجي

جلال الدين كي اولاد و فاندان بيمرام راء كي تباہي الم الدين نے.

ہزاد سواروں کا ایک اشکر الماس بیگ اور ظفر خاں کا سرگردگی بیں ملیا ن روانہ کیا ، جہاں میں بیٹے ارکلی خان اور رکن الدین اپنی ہے بسبی کی زندگی ، خاموشنی کے ساتھ گزار رہے تھے۔

ہر کیا اس کے با وجود ارکلی خان دونوں کا ساتھ چھوڑویا ۔ مجوراً ارکلی خان الماس بیگ کے بام ہوگیا اس کے باوجود ارکلی خان کا دونوں کو تنق کیا گیا ۔ ملک احمد جبیب جمطال الدین خا بہنوں کو معہ ملکہ جہاں ولی فار تب دکیا گیا۔ بھر جلال الدین خلی کے بیٹوں اور داما دالعوخان کی بہنوں کو معہ ملکہ جہاں ولی فار النہ ما کر دیا گیا۔ بھر اس کے بعد علاؤ الدین نے الن کی طرف ترجیہ کی جہنوں نے علاؤ الدین کی دولت کی طبع میں آگر جلال الدین کی اولاد سے بالان کی خان کی جہنوں کے مدین ہوں کے بیٹوں کی اولاد سے بالان کی خان کی دولت کی طبع میں آگر جلال الدین کی اولاد سے بالان کی خان کی مسل کی میں ہوسیے کی گرم سرائیاں بھی

بسلافه سندنان كركيا ديكوا ؟

موب

ا در مبہت سول کر قیدر کیا گیا۔ ان تمام امراع سے مال و دولت ہو علاد الدین نے اپنی سکو مت کے ابتدائی نرملے فی میں تقیم کی تھی کہ حیال الدین کی او لادی و قا داری ہجوڑ کر اس کی طرف مائل ہوں۔ علاد الدین کی او لادی و قا داری ہجوڑ کر اس کی طرف مائل ہوں۔ علاد الدین کی اولات ان سے جیس کر خزا نہ تنا ہی ہیں جمع کروا دی یکس فیر دان ہربان ہجا دخر کے ساتھ کی ہرئی لے و فائی میں ای جا سے دوسروں کا کر کے سزائی دی گئیں۔ علام کی زبان میں ان حالات میں میں کرا ان کی دائے میں ان حالات میں کرا ان کی دائے میں کی دائے میں کا میں کی دائے میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کر کے سزائی دی گئیں۔ علام کی زبان میں ان حالات میں کو کرا دی کا کر کے سزائی دی گئیں۔ علام کی دائے میں ان حالات میں کرا دی کرا د

یم کہا مباسکت ہے کہ ایک ہے گئے ہے ۔ قرم کے اجتمد سے مباراً سے متاع کردار معنی کہا مبارک ماکم دواخان معنی کے دوسرے سال مادراً النیر کے ماکم دواخان

ر المنظر من المال کو گرات کی تو کے سے اللہ روائی کا کا فوراور دیولدی کے در افریت کے سازالدین نے الماس میں المورت خال کو گرات کے سازے سے الماس اللہ روائی کے در اللہ کری کا ازاد گئر کی کا ایک میں مقیم ہوا - علا کالدی کے امرا نے کو کا کو سورت واخلاق دفاقت نے کو کا دول کو کو کو کا کو کو کا کہ مورت واخلاق دفاقت نے کو کا دول کا اور کی را نوی میں سب سے زیادہ سے نیادہ سے بھا والدین کے اس روائن کو کا سے علا والدین کے اس روائن کو لیا ۔ ملک کا فور کے ہزاد دیناری کو اس کے آقا سے زیری سے علاوالدین نے لمین میں داخل کو لیا ۔ ملک کا فور کے ہزاد دیناری کو اس کے آقا سے زیری کی سے میں کو اسے بھی علاوالدین کے اس روائد کیا ۔ ملک کا فور کے ہزاد دیناری کو اس کے آقا سے زیری کو سے بھی کو اسے میں اور کی تو میت میں اور کی کا میں سرخوجہ دو تعیش کی محبت وعشق ہیں مقابلہ میں دین اور دنیا کو سے جیز کی وقعت نہ دہی ۔ اس خوجہ در تعیش کی محبت وعشق ہیں سیتلا موکر علاوالدین نے عقل دفیم اور مذہب کا بھی پاس نیکا ۔

سیحوات میں آیک مشہور بت تھا ہو سومنات کا ہم نام ادر مہم مرتبہ سمجھا جا تا تھا بہدد کمی ددانرکا گیا ہے ساستہ میں ڈال دیا گی کرانے جانے والول کے قدموں میں اکر بامال ہو مالے سبہ کام کوئی خربی جذبہ کے تحت نہ تھا محرد غزندی کی محض بلا جذبہ کا بی تھی یا اسنے بیجا افتدار کا انہا د۔ دصّه دوّم ) ایک عرصه گذر جلنے کے بعد دانی کنولادیوی نے علاہ الدین سے کہاکہ میری دو بیٹیاں م کو لئے کہا کہ میں خوار بر سے کہا کہ میں خوار بر سے کہا کہ میں خوار بر سے کہا تعال ہو جکا سے مجھوٹی اوری جھے میں جار بر مجھوٹی دری میٹی کا معلوم ہوا ہے کہ استعال ہو جکا سے مجھوٹی اوری نے میں دیا دبر کھی جس کا نام و کیولدی سے نہ نہ ہوں ۔ علاؤالدی نے می دیا کہ سے میں اسعے دیکھنا چا ہتی ہوں ۔ علاؤالدی نے می دیا کہ سے میں مواز کا سے میں مواز کے کہا کہ بی دلولدی کو حلا از جلد میر سے باس رواز کو اور اور کو ایسی نے بیا کہ دیا ہے جا کہ ہوگی ۔ بیر صال دلولدی کو سائے جھوٹی کو خصر اور کو دیا ہے جا کہ ہوگی ۔ بیر صال دلولدی کو سے معلوث کو خصر اور کو کہ کہ کہ کو دیا ہے جا کہ ہوگی ۔ بیر صال دلولدی کو منظور کو کہ کہ کہ کو دیا ہے جا کہ ہوگی ۔ بیر صال دلولدی کو منظور کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو دیا ہے حصر ہوئے ایک کو منظور کو کہ کہ کہ کہ کہ کو دیا ہے حصر ہوئے اپنی شہور متنوی "خصر ضافی دولولدی" میں ان دونوں کے عشق کے کے موالے کر دیا ۔ حصر ہوئے اپنی شہور متنوی "خصر ضافی دولولدی " میں ان دونوں کے عشق کے کہ کو الے کر دیا ۔ حصر ہوئے اپنی شہور متنوی " خصر ضافی دولولدی " میں ان دونوں کے عشق کے کہ کوالے کر دیا ۔ حصر ہوئے اپنی شہور متنوی " خصر ضافی دولولدی " میں ان دونوں کے عشق کے کہ کوالے کر دیا ۔ حصر ہوئے اپنی شہور متنوی " خصر ضافی دولولدی " میں ان دونوں کے عشق کے کہ کو دیا ہے کہ کو دیا ہوئی کو سائے کہ کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کے کہ کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کے کہ کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دیا ہے کہ کو دیا ہوئی کے کو دیا ہوئی کے کہ کو دیا ہوئی کے کہ کو دیا ہوئی کے کہ کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کے کہ کو دیا ہوئی کی کو دیا ہوئی کے کہ کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کے کہ کو دیا ہوئی کے کہ کو دیا ہوئی کے ک

کوتفیل سے بیان کیاہے ناظرین کام ہیں کاب کو طاحفار اسکتے ہیں۔

ومست ما نہ سنرا میں اسلام کا الدین نے جا قورے مل گرفار شدہ با غیوں کو ملک نفرت کے بخون سنوانگیا۔ اس نے غیر اسلامی طریقہ سے بوشیانہ سنرائیں دون ان لوگوں کے بچوں اور عود توں کو خاکر کے سیر دکر کے سحم دیا کہ شیر مخال بجر کو ان کی ما وُل اور نہنوں کے میروں بریجی وں کی طرح کس وہ اس وہ اس مادا جا سے جب برک میں بنے جال نہ ہر جائیں بنانچہ یہ معموم بیجے دیستی ہوئی روٹی کی طرح کم کمرے ہوگور الک میں موروں کو بازار میں وہ این کرکے جدودوں کے میرو کردیا گیا کس سے ہوگر ہاک ہوگا کہ الدین کی ہوئی اور تبل کوری کے جدودوں کے میرو کردیا گرے میں کو کردیا ۔

تبل کمیں ایسا دستر رہی نہ تھا آگے آپ بڑھکے قورت کا انتقام کا دقت آیا تو علا الدین کی ہوئی اور بیکوں کو خصرو خال نے بند ووں کے مولے کے دیا

بیون وحسروخان نے ہند ووں کے حوالے کردیا ۔

میں میں علاق الدین بی کی میں ندگی بسر کردیا تھا ایک عوصہ بعد کسی نے علاق الدین سے کہدیا کہ راجہ کی واقع بین ایک بیرت نام کی واقع ہے ۔ بے حمیت علاق الدین سے کہدیا کہ راجہ کی واقع بین ایک بیرت نام کی واقی سے بوغضب کی صیعت اور تمام صفات میربی کا جمر عہر ایا کہ ااگر واقع کی ہوسس بیرست نظر سے نے جو اسام کے اصول دا حکوم کے باسکل مغار تھی راجہ کر بینام بھرو ایا کہ ااگر واقع کی ہوسس بیرست نظر سے نے جو اسام کے ایک معالی کا ایک واقع کی ۔ ملوکیات کی اسٹیدا اور مطاف الدین کے ملاحظہ کے سینے میں بین کر سے تو اسکوا ترادی و سے دی جائے گئے ہے جمیعتی اور مہوس کا شوت تھا اسلام کے لئے بے جمیعتی اور مہوس کا شوت تھا اسلام کے لئے بے جمیعتی اور مہوس کا شوت تھا اسلام کے لئے بے جمیعتی اور مہوس کا شوت تھا اسلام علامہ اقبال درائے ہیں ۔

ا پنے چند معتبر اُدمیوں کو کوستان روانہ کیا کہ وہ رانی برمنی کولیکر اَ میں ۔ علامہ اقبال نے ایسے غلام نطرت فلاموں کے بار سے میں ہو حیا سے محروم ہوجاتے ہیں فرایا سے

نظر استے نہیں سے پر دہ نعالق ان کو ہے اور کا تکھ جن کی ہوئی محکوی دنقلید سے کور بھررسہ کر بہیں سکتے غلاموں کی جسٹر ہے ؟ کہ دنیا بی نقط مردان تحرکی آلکھ ہے جیا

بھردھہ رہ یں مصلے میں رہ بی اور ہا ہے۔ اور میں اور بیان کا اللہ کے راجبوت رہشتہ داروں نے عضب میں آگر بیدی کو نہر دسے کر نوتم کر سنے کا ارا دہ کیا ایکن راجبر رتن سین کی بیٹی بڑی نقل مند تعی اس نے ایک راجبر رتن سین کی بیٹی بڑی نقل مند تعی اس نے ایک راجبر رتن سین کی بیٹی بڑی نقل مند تعی اس نے ایک راجبر رتن سین کی بیٹی بیٹری نقل مند تعی اس نے ایک رہ بیٹری نوٹری کی نوٹری نوٹری کی بیٹری نوٹری کی نوٹری کی نوٹری کی بیٹری نوٹری کی نوٹری کی نوٹری کی نوٹری کی نوٹری کی نوٹری کی بیٹری نوٹری کی کی نوٹری کی نوٹری کی نوٹری کی نوٹ

ند بیرنکالی که راجورت ما نبازدل کا ایک گرده ایک بیم رات گردجانے کے بعد دہلی میں داخل موکرین مشہور کرنے کہ پاپنی لائی اپنے ستعلقین کے ب تھ بادشاہ کی خدمت میں حاصر موسنے آئی ہے تید نوانے کی ماس سنج کی جدایا زیلو اردل کو نیام سیسر نکالیں تندخانے سرحلہ کر ہے داید کو جاحثاً کی کرٹر کھاگ

ے باس بہنچ کر جا بنا ز تلواروں کونیام سے نکالیں تید خانے بر حملہ کرے راجہ کو حاصل کرتے ہماگ اکٹی ، اس بتحریز پر مل کیا گیا۔ دربانوں کونٹل کرکے داجہ کو جیل سے نکال گھوڑے بربیٹھا فرار ہوگئے

علادُ الدین نه راجه کو پاسکا نه رانی کو اسلتے علادُ الدین کے سے حکر افران کے بارے میں علامرا نبال خراتے ہیں۔ ترے دین دا دب سے آرمی ہے اوئے رمہانی ; یہی سیھرنے والی امتوں کا عالم بسری مخلول کے سیملے ] (۱) اشکر دہی گرات کی فتح میں مصروف تھا۔ چلدی نام کے ایک مخل

نے سیوستان بینی سندھ کا شال سخر بی علاقہ پر تبیضہ کرلیا طفر خال مقابلہ کے لیے رواز کیا گیا جلدی اور کیے

بھائی معہمراہوں کے گرفتا سبوٹ ۔

(۱) اس سال کے تحریب دوا ماں کا بٹیا خواجہ بینٹی متن بینی دولا کو مغل سواروں کو الئے ہنگرتان فتح کرنے ما درا الفہ پر پہنچا علا والدین تین لاکھ سواروں ادر دو ہزار سات سو (۱۲۰۰) ہا تھیںوں کے لئے کے ناتھ ما درا الفہ پر بہنچا علا والدین تین لاکھ سواروں ادر دو ہزار سات سو گرنے کرتے ہوئے عرض سیجے کہ مغل کے ناتھ ما دیورد امراء کے منع کرنے کے مقابلہ کو گیا ، تفصیلا سے سعے گرنے کرتے ہوئے عرض سیجے کہ مغل مسر میر پاوی رکھ کر بھا گئے۔ بیہر جنگ اس قدر مخون رمیز ادر عظم تھی کو دہلی میں کس وقت کے اس تدرعظم مشکروں کا ممکراتے نہ ہوا تھا۔ اس جنگ کے جمیت جانے سے ملا والدین کے دمانے میں الوکھا

ے بیار آ ہوا۔ علاؤ الدین کا خلل دماغ کے علاؤ الدین کو جب کامیا بیاب نصیب ہونے لگیں بیاشار

عور توں کر سرم میں داخل کیا اور اولا دول میں ہہتا اضافہ ہوا سالا ملک دشمنزں سے پاک مان موگیا توہس کے دماغ میں او کھا تبلل بیدا ہوا ادر بیغیری کے نواب دیکھنے لگا کہ علاؤالدین محفلِ بشراب میں ہس طرح کی بیم ہودہ گوئی کرنے لگا کہ صصرت محمد صلی التہ علیہ دسلم نے اپنی قوت اور تشوکت مسلانول ني نردتان آكر كياد كها ؟

سے سرافیت قائم کی اور ال کے چار خلفائے اس شراحیت کومفنوط کیا اسی طرح اکر میں بھی ایٹ

امراء الاس ملك الخ حال ملك مزبرالدي المفرخان ملك نصرت خان ورسنجراالب خان كا ادرسمادے کے بل پرایک نیا ندیب وسربعت ماری کردل تر بھرروز قیامت کے میرانام باق

علادُ الدين كا ودسراخيان ف م بيه يهما كركندك طرح سارى دنيا نتح كرينه لودانه مرجاع اورج ملک نتی کرسے: داں کے نوگوں کو اسنے مذہرب میں داخل کرے۔ ساری دنیا میں اپنی فترماست

مزمب کے جھنڈ کے گاردے - علاؤالدی جب بھی استفام اور اراکین سلطنت سے ان خیالون کا تذکره کرا تو ده اس کی برمزاجی اور درشت طبیت سعید اتفیت کی ناع پر ماں میں وا

اوريس كيحسب ننشاء بواب ديتعه مغلول كوشكست وسينب يعديس في سكند ثاني كالقن مم خطبوں میں اسنے نام کے ساتھ اضا نہ کرنے کا سکم بھی دے دیا تھا۔ سگوں اور طفروں ہر بھی کسس

كرواط اسارى دنياكونتح كرف ادونيا فرب وارى كرفى كجواس تبز سع تبزكردي \_ اصل دا تعديد تماكم علادُ الدين محص ما بل تعابراري زندگي جا بل عليون مي گزري تقي سكف

ے بالکل است نا نرتھا۔ ا جڑین اور حیوامیت بقول مورج فرست اس کا طبیعت کے نایال ہو ہرا

عام سلمان ادرنِدر کان دین اس کے ان خیالات سے ریجنیدہ ہوتے ادر ان شیطانی خیالات سے بخ پانے اور مذہب اسلام براس کے نابت تدم رہنے کا دعائیں کرتے ہے

الك فحط مد طريفام كاين بال بركه بل كرجيت جانا / كوتوال دبي موك علا والدي علا الملك بهت رياده مرثا تها الله وم بيني من مرف ايك بارسيلي تاريخ كرباد شاه كاخدمت مين آدا

بحالات ادربادت اه كى من شراب يى شركت كرف آياكرًا تها ـ ايك يهل داريخ جب ده منر كي فيفل ي

علاؤالدين سن بهوده خالات بابتدا بجادنيا مرمب ادردنيا فتح كرندك تعتى سع بعرظام ركمين كأ علادُ الملك نے سونیا عمر کے آخری مصرمیں بنج سی چکا ہوں اگرشہادت نقیب ہوجائے ادر میں آقاد

فحر مصطفا صلى الشمليه دسلم برقربان برجاؤل توزيع تصيب عا موتشى اوربال مين بال ملاناكم مناسب نہیں ۔ اس نے باد شاہ سے عرض کیا اگر اس فیلس میں بادہ انشی کے دور کر ذرا روک رہا مباہے

مجلس کوا غیار سے حالی کردیا عائے تر یہ خادم اپنی ناقص رائے کے مطابق کھے عربی کرنے کی جدارد كرست كا - اگرميرى گزادش بسندا شي تو زي نفيد، درنه اس صعيف العمرخادم كوجس كي نقل داد

نحراب ہوتی جاریج سبع معان فرما دیا جائے ہے «رخاست منطور ہوئی ، جام ومینا ہٹا دیا گیاسوائے ہے۔ نواب ہوتی جاریج سبع معان فرما دیا جاسٹے " درخاست منطور ہوئی ، جام ومینا ہٹا دیا گیاسوائے ہے۔ مُاص احباب كے جب كوئى مذريا تر علاء الملك نے ماتھ با ندھ كر با دشاہ سے كہا " ندريب ادرستر بعيد

كاتعن انبيائ كام سعب اورانكى دى إسانى برقىسع نوت كامندب حدرية في ملعم برختم ہوچکا ہے۔ اگر آپ نے کسی سنتے فرمیب کے جاری کرنے کا علان کیا تو تام دنیا کے مسلمان آپ کے مطاف برمائي كي سارے ملك ميں نتشہ د نساد شرد ع برمائے كا يعفوركوا يو بطرح علم مے كه چنگیزخال اورسکی اولاد نے سالم اسال تک مذم ہے۔ اسلام کونیست دنا بودکرنے اور لہینے خامہ کہیجہ مِزاروں سال میں ترکستان میں تھا۔ را مج کرسنے کے سائے بے صاب جنگین کیں اور سالانوں کو تستنل کیا لیکن البين مقصد مين كاميا ب نه مهوسك اورمشرف مبواسلام موكر اسلام ك حفاظت كالمري كا فرول سعي جهاد کئے۔ اسلئے خادم کا ناقص شورہ ہے اس خیال کو حضور زمن سعے نکال دیں ہے۔ علاؤالدین بغربیم آپ سنتا دہا' تھوڑی دیر سےسلٹے نا مرش ہوگیا چھراس نے کہا" تونے ہوکچھ کہاہے وہ باککل درست سیعہ انشاءالتٰدة كينده يس كيهى اس مسمى باتين مذكرون كاكن ميرف دومر في حيال سعمتعلق تيري كيا رائسي عيد كوراك في كلا " عاليجاه ووسراخيال بالكل درست ادرغاليها ه كى بلند مهتى ادر ادلوانعز مي كي بیشیں نظرسے صرف اس تدرعرض سینے کہ آج کا زمانہ سکندرکے زملنے سے مختلف ہے۔ سکندرکے زمانہ میں عبیر شکنی میاری اور حیالبازی نه تھی اور ارسطو جیسا عالی دماغ وزیر میسیسر تھاکہ د۳۴) سال تک اپنے مك سع بامرره كرايى فتوات كادائره دييع كرتا ربا - ليكن اس كى عدم موجدكى مين نظام سلطنت . پیل کسی شسم کی خرا بی بسیدا نه بهوئی سبب سکندروالیس ایسنے ملک پیچاسس کو اپنا دیسیا ہمی اطاعت گزار پایا علاؤالدین نے کہااگر ہیں رکا دٹوں کا خیال کروں **تر میں صرف دہلی کا ب**ادث ہ رہ جا ک*و نگا* اور میں سے خزانے ' دولت ادر دفینے 'کثیر فرج مس کام آئے گا ۔ کوٹوال نے سلطان کی توجیہ ہروستان کے سرمدی علاق ل ی نتج بھر حبوبی علاقرں کی فتح کی طرف بلٹادی ادر سمجایا کہ ان امور کی تکمیں کے لئے صودری ہے كبحطور يغراب نوشئ عييش كوشنئ سيروشكا رونيره كىطريت سيع ابنى توجيه شاليس ادرتمام مهلآ كاخود تكرانى كري \_ علادًالدي بيرت متاخر بوا\_ اسع جامه زر دوزي دس بزار تنكر ادر دوعك مرصع زین الکام کے طوڑ ہے افغام میں دیئے بقیہ حاضری مجلس نے بھی نوسش ہوکر کئی گئی ہزار تنظ ادر دو دو کھوٹہ بے تطور تخفہ د سے مضربت نظام الدین اولیا دنے بھی علادا لمک کے تی ای رہا نے ک فنویهات استفصیلات سے گریز کوستے ہوئے ےعرض ہے کہ علائا ادین کے فتوحات سنے بنددستان کے مرتبطے کا احاطہ کر لیا تھا۔ کس کے زملنے میں ہورکٹنگی چھوٹی بڑی لڑائیاں ہوئی مراثِلُک یں پہرکا میاب رہاحس کی وجہر سے اس کے عرور د تکبر کی انتہا ندری ۔ قلعہ نعتھیںور کین قلعہ سیوان قلعہ مالور تكنيكاند كرمرودى علاتے تقب اندور بيرونى تخلع كے نتومات وهورسمندراورمھبرى نتجے خاكم

مسلافول نے ہندرتان آکری ویکوا

4 /

مكل مزدرستان كاببرلاسسلطان وشنبشاه بنادما تھا۔

ا ما سمیول کا قت ل ایک ایا حول کا گرده دلی میں آیا ان کے دستور کے مطابق سال ایک مرتب جشون مسرت منعقد کرنے تھے اور اس رات تام محرطات شرعی بینی مال بہنیں وغیرہ کو ایک مرتب جشون مسرت منعقد تھے۔علاؤ الدین کھرب نے تھی حکومت میں کوئی اچھا کام کیا تربی کہ مرب کونسل ما حکم نہ میکوا با کمانا م ونشان مٹنا فوالا۔

کرتی ہے ملوکیت آنارِ معنوں پیسلسل ہے الند کے نشتر ہیں تیمور ہویا جنگے زا سے بھی بیں ایک معزز مغل میر گنگ تا ہی نے ہندہ ستان برایک اور حملہ کیا غازی مکا ایسا مقابلہ کیا کہ بچاس سامھی ہزار مغلول میں سے شکل سیے چار ہزار سیا ہی بچے ۔ علاؤالدیں نے ستون کے سلمنے قیدوں کو اتحیوں کے بیروں تلے کچلوا دیا اور مقتولوں کے سروں میں برایوں در و کے قریب جنگل میں ایک برج تعمیر کروایا۔

اس کے بعد مغلوں کا ایک اور علم اقبال مندنای سردار کی سرکر دلگ میں ہنددستان اسکی اقبال مندی نے ساتھ مزویا۔ غازی ملک نے بیشار کوتسل مجیا بھیریا تھیوں کے ہیں

مىلمالو*ل نەندىشال كركى دىكھا* دىجەرىسال كركى دىكھا

کیلوا ریاگی ۔ '

علاق الدین کے دورے سکم ادراوزان کا علاق الدین کے زمانہ میں کے تھے کا آپ سلم ادراوزان کے علاق الدین کے زمانہ میں کے تھے کا آپ سلم اور اور ان کے تھا اس کا وزن دھا توں سے بنائے جا بی جیتل ہوتی کے طلاقی ادر سکہ نقردی کہلائے جاتے تھے ایک جاندی کے سکھ کی تیمت د، ھی بحتیل تھی مجتیل کا وزن بونے دو ترکے تھا۔ جہاں کہیں تنگے کا ذکری جائے گا اس سے مراد جا ندی کا ایک تولہ کا وزن میں ترکے ادار فی سکے ہم کا در سیر سے بیسی ترکے کا ہم والدی کے زمانے کا میں در ۲۰ سیر کے بیسی ترکے کا ہموتا تھا۔

علا دُالدين نه نوج کي حب ذيل تنخوا بين مقرركين ۔

(۱) درجداول (۲۲۰) شنگرسالانه (۲) درجه دوم (۱۵۲) شنگرسالاه (۳) درجهوم (۸۸) شنگرسالانه (۳) درجهوم (۸۸) شنگرسالانه - تنخواه کی اس کنرت کی درجهرسط فرج یس بیجد اضا فه بوا - چار لاکه بیمبر براد کا ایک شکر جرار تیا ر بوگیا -

علادالدىن نے گھۇرون كاحسب دىلى قىمتى مقركىن ـ

درجهرادل کا گھوڑا سنو تا ایک سوبین تنگر درجه ددم کا گھوڑا ۱۸ تا ۹۰ تنگر درجبوم کا گھوٹا (۲۵ تا ۷۰) منگر شو ۱۲ تا ۲۰ تنگه -

غلامول ادر كمينرول كاحسب ذيل قيمتين مقرركين ـ

(۱) ورجه اول سنو تا دونسو تنگه ، درجه دوم بیش تا چالیس تنگه ، درجه سوم پانچ تا دل تنگه است یا می صب زیل تیمین مقرر کمین \_

(۱) مصری ایک سیر ۲ جتیل ۲۰) سفید شکر ایک سیر ایک جتیل ۳۰) سرن شکرایک میر ایک جتیل ۳۰) سرن شکرایک میر ایک جتیل ۲۰) نمک ایک جتیل ۲۰) نمک بایخ سیر ایک جتیل - بایخ سیر ایک جتیل -

طوائوں کومورت اورسر ودکے کمالات کے لحاظ سے تین حصوں میں تقسیم کرکے این کے نرخ مقرد کو سکے کو اللہ کے بات کے نرخ مقرد کو سکے کو اللہ کو مبلاکہ با بند کیا کہ " اس سے زیادہ قیمت کوئی طوائف وصول کرے توسخت سنا بی جا کہ الدوں کو سخت کردو" کسی شنے میں علا ڈالدین کی مقرد کردہ قیمتوں میں فردخت میں کوئی فرق آتا تو دکا نداروں کو سخت سنزادی جاتی ہوں تا ہو سنزادی جاتی ہوں کا کا ن کا ملے دسیئے جاتے تھے کیروں کی اور انا رج کا حسب ذیل نرج مقرد کیا گیا۔

(۱) ایک من گذم ساڑھے سات جیس ۲۷) ایک من جو چار جیسی و ۳۰) ایک من جنا باخ

مسلانوں نے بند تان آکر کیا دیکھما ؟ مسلانوں نے بند تان آکر کیا دیکھما ؟

رحصه دوم) بسیتل (۴) ایک من درصان کیا نیخ جیتل (۵) ایک من مکشن یا ریخ جیتل (۲) ایک من موتخ علاؤ الدین کی نیام شیانی اور بسوالات ۱ علاؤ الذین حکوانی اور یاد شایت یک نظام

علا و الدین کی خام خیانی اور میوالات معلاد الدین حکرانی اور بادخاہت کے نظام الدین حکرانی اور بادخاہت کے نظام ا بادخاہ کی رائے اور اسس کی مصلحتوں کے تابع سمجدا تھا ادر سیاسی امور میں النیرا ور رسول میں میں

کا کرئی داسطہ اور آئین کہے۔ تسلیم ہی نر کرنا تھا دہ ندہبی علماء کیا کام حرف خاندانی مجمگڑوں کا فیصلہ کے طریقے بٹلانا بمجھا تھا اپنی داشے سے سلسنے شرعی احتام کی کوئی بروانہ کرنا تھا۔

یا ایک دن قاضی مغیث الدین برا فری سے حسب ذیل سوالات کئے

(۱) ذبی اورخراج (۲) رشوت (۳) جنگ میں حاصل شره مال بادشاه اور کی اوا حق بے یا فرج اور رعایا کا (۳) اسپنے مظالم کرنے کے بارے میں بھی چند سوالات کئے کہ ازرور ستربعیت ہواب دیا جائے۔ تاضی صلاح کے ہادونور معلوم ہو ماسپے کہ اب میراوقت قریب ہو گیا سے اب بغ

ربی بردب ریب بیاست می میدام تا به میدام کردیا جائے ہوئکہ میراکوئی جواب ازروٹے شرع آب کو بند نہ آگئے ۔ بواب سننے حکم دیگئے کہ میرام تا کم کردیا جائے جونکہ میراکوئی جواب ازروٹے شرع آب کو بند نہ آگئے ۔ بادت اصنے دعدہ کیا کربیح بولنے بر کوئی نقصان نربنی یا مبائے گا۔ قاضی صاحب نے نشرعی جوابات

بادستاه سط جُرایا حرم سرایی جِلاگیا ۔ قاضی صاحب گھر آئے۔ متحلیقین کو وصیتی فرماکردات ترام کا اور اسپنے احکام موت کا نتظار کرتے رہے ۔ وسے میں انہیں دربار ہیں بلواکر علا دُالدین نے طلات آ

. انعام واکرام دیا ادر کہاتم ہے ازرد کے سٹر بعیت ہو کہا و پرے ہے میں ایک لمان اور سالمان کما بیٹا ہوا بھر بھی دنیا کے معاطات ادر خاص طور پر مبدستان کی دیما ت صرف سٹرعی مسائل پرعمل کرنے سے

موسے اسلے میں نیک نیتی سے کا م ایک خلاف شرع احکام دیتا ہوں اللہ معان کرنے واللہ ہے ' بیو قرف سلطان جانیا نہ تھا کہ سلام مکل مذہب ہے ادر سیاست مذہب اسلام کا ایک باب ہے ادر درخرے '

ک ایک شاخ ادرتمام سائل کاحل اسلامیں موجود ہے ۔ سما زمشس اور لبغا وتلیں کے سایدان شاہ علادُ الدین خلبی کے بھتس<u>ے نے</u> سوا دمسی*ں کولیا* 

علادُ الدين شكار كييلن مي مصروف تها علادُ الدين برتيرون كى بارستى كردى علادُ الدين رَثَى موكربيهو شر مرامني - يسم نادان ككومراسم وكرتخت برمثيوگيا - علادُ الدين بوش مين آسنيك يودخل مين آيا وه

سُمِياً خرتت ل كرد ما كيا ...

علاد الدین کو استینسور کے قلعہ کی نتے میں مصروف پاکر اود مدار بدالوں کے حکراں امر تعرا منکو خال فیم علا دُالدین کے مجمالے تھے کا فی اسٹ کر کے ساتھ بعادت کر دی ان کی بغادت کا دہم سے

معلوهان بوعلاد الدین نے جھا ہے تھے 8 کا ست فریس کا بعادت و دیان دباد ت دجہ ہے یکٹر کئے ' آخر بنادت مما خاتمہ کرکے ان کی انعمین نکالی گئیں پھر تکالیف دے کرتسل کیا گیا کہے۔ یہ بگٹر کئے ' آخر بنادت مما خاتمہ کرکے ان کی انعمین نکالی گئیں پھر تکالیف دے کرتسل کیا گیا کہے۔

'متنه ن وب*وری طرح ختم* مز ہوا۔

اسر کے بعد حابی مولی نے زبر دست الوکھی بغادت کی۔ بڑے نون نولیے کے بعد الوقل کیا گیا۔ منحوف اورمشوسے معلادُ الدینان بنگا مرضر ول سے بہت درگیا کونے بغادت در مکتنی كرروازت بميث كمل بندكون كراس بين الين خاص الميرول سيستوره كيا البول في بغادت

ار سیکامه خیزی کاحب دیل جار حیری برمقا ہیں۔

عالم نشم میں انسان غلط راستے اپناآ اور بغادت دسرکتی براتر آ آے دس امراً ادر اراکین سلطنت کا آپیں میں گہرے سرکستم رکھنا۔ ۲۷ مال ورولات کی خراوانی - کم ظرفوں کے روبینیہ و دولت کا زیادہ اُجازا ۔ تشراب نوشی بریا بندی ) بادر امته ای سلطنت ی بقاب که این امر برترجم ى \_ جيداكريان كامياسي استياك تيمتى مقرركي محكم نفيه كالحكم د ناياك حالات معلوم كرية مستحكم كيا \_ اداكين سلطنت كالبي كركي كرسي مراسم پرخت نظر دكى - مشراب سع توبركي ادر شراب ے منح کا زان نا نفر کردیا اور بصورت بشراب ونتی سخت سنزادک کااعلان کیا ۔ بادی ما میانوف اس قلار تن که شراب اس تدر سها دی سخی که سفرکول ۱ درشا برا بون برکیچیش بی کیچیر بوکرموسس برمات کا محان ممسف لگا عوام نے بہر کام اللہ کے خوف سے نہیں بادت اوکے خوف سے کیا جبکہ متراب ربع موسف کے احکام مدینہ میں بہ عہدرسالت آبِ صلعم ازل ہوئے تھے تو بھی مٹراب اسسی طرح بہادی مگئی تھی

کیکن پیچهام النگریکے شوٹ سیے کیا گیا تھا اورعلا والدین نے تھی سٹراب زشی سیسے تو بدی سٹراب زشنی کے خلاف ہ سخت احکام نا نذکتے تواپنی سلطنت کی بقا و کے لئے نہ کراحکام خداوندی کے تحت \_\_

علام والدمن كا زوال / فرعون ك طرح علاة الدين سيكن سال كاميابي سع مكراني كرسكا اب

اس نے دیاں کے اساب اسفے ہی ما تھوں قراہم کرسکتے ۔ (1). ملک کا ور خوصر ( ہیڑا) کا عائق ہو کر حکومت کی باک ٹوور بقول آار کے فرضتہ اس کے ہاتھیں

دے دی اور جیسا کہ قبل ازیں بھی بیان کیا گیا ہے علا وُالدین کیا عقل ونہم دیذیب کیا باس نہ کرکے ملک نو كالحت وعشى ميس كرفقار بركر ماكل بركناه بوناكس كا دوال كابهت براسب بنار

۲) ابنی اولاد کی تغلیم و تر مبت پر توجیه نز دینانشه را ده خضر خان که ۱۱ المی کے باد حزد اسس کو

اینا دلی عهد مقرر کرنا - کشیکون کو عیاستی عیش کوشی سعے خروکنا اور خود . بھی مبتلا رہا اور بیما س برجانا اسكوزدال كا دوسراسب بناء

(۱۳) خفرخان ولی عبرک نامعقولیت کرانهیں خراب پینے اور معلیں آراستہ کرنے گانا سٹنے بچگ ما تحقیوں کی لڑائی اور ملکہ جہاں کو اپنے بیٹوں اور پوتوں کے مقیقوں اور ختبا دُل و دیگر رسومات میں مصروف دسنے کے علادہ کوئی کام نہ تھا حتی کہ بیہ دونوں علاد الدین کی بیماری کی طرف تھی کوتے تھے ملک کا فور منشوق شاہ کو موقعہ ہاتھ کیا ۔ اس نے بادشاہ کو بدگاں کرکے ولیعہد سخفہ خان اور شادی کو گوالیاں کے قلعہ بن تبد کروا دیا اور ملکہ جہاں کو محل سعے نکلوا کر بیر نظر بندکر دیا اور سن کی جوان کو گوالیاں کے قلعہ بن تبد کروا دیا اور ملکہ جہاں کو محل سے نکلوا کر بیر نظر بندکر دیا اور سن کی جوائی نظام الدین کے قبل سے ملک بیں ایک است استفار کھیلاا ادر کئی سوئے ہوئے ان خان اور اس کے بحائی نظام الدین کے قبل سے ملک بیں نقمہ و ف او کا بازاد گوم ہواجہ ہے بنادت کی اور شاہی مال دول کے ہاتھ ہاؤہ دت بلد کیا اور ساسے ملک میں نقمہ و ف او کا بازاد گوم ہواجہ سے نتیج بھینک دیا۔

سے بھی بعارت فی اورت ہی ممار موں نے ہوئے ہوں با مدھ مراہیں سعہ سے یعینا ویا۔

وفات کے علادالدی ان بغروں کو سنکو دل ہی دل میں بل کھا آغم والم اور جھوری نے
نا قابل بیان حد مک گادی آخر ہر شوال سائے عظم کی دانت نے ترہمیشہ کے لئے د نیادی آفات بریٹ بے چینوں سے چینکا رادلا دیا۔ ہر تا دیے میں لکھا ہے کہ مس کی موت ایس کے معشوق ملک کیا فر کے دہر دینے سعے ہوئے کا کھائی قری ہے ۔

کے دہر دینے سعے ہوئے کا کھائی قری ہے ۔

عَلَا مُن الله مِن ا

تحرم إلدين صديقي

4

علامہ اتبال کی زبان میں یہی کہا جا سکتا ہے۔

آیاہ میر کی میں سرلزل ; دنیاتر ملی طائر دیں کر گیا برواز مرب سے ہم آنگ ازاد سے باقی ؛ دیں زخمہ سے مجمعیت ملت ہے اگر باز

دیں ہو تو مقاصد میں بھی بیدا ہو ملبت دی

فعا ندانِ غلاماں میں ایتھے باد شاہ بھی گزیدسے جنہوں نے تبلیغ اِسلام بھی کی اور قرم کے حمین کی ہا۔ کو بر قرار سکھنے کی مستی بھی صرف چند باعث شرم بادشاہ بھی گزدے برخلاف اس کے اگر بیم کہا جا گے کہ تمام شامان خالمان خلمی نے مسلمالوں کے زدال کی ابتداء ہی کردی ادر ترقی کی بنیادوں کو ہا ڈالا تو بقولِ حضرت اتبال بیجانہ نوگا ہوںکہ

بنیا در (رجلہ سے برولوار حین کی بی خلا ہے اغاز اس خاندان علمی بیں بررگان دین کا دجود الندی ایک نعت رہی جن کا ذکر ہم آگر کریں گا۔ علاد الدین کے بارسے میں تاریخ دربار آصف کے آخری چند سطور ہم بعیہ نعل کرتے ہیں۔ "اس باد شاہ کے عہد میں ہیں سنیں ۔ "اس باد شاہ کے عہد میں ہیں سنیں ۔ "اس باد شاہ کے عہد میں ہیں سنیں ہیں اور شناہ کے عہد میں ہیں سنیں ۔ ا ۔ غط کیر سے اور سنیادی اور ان تا ہے ۔ ہولئہ لڑائیوں میں رفتے یاب ہونا علا۔ مغلول کا استحصال ۔ فقور سے خرج میں بہت نظر کوار منا وائیوں میں ان تا اور مطبع رہنا ہے۔ داستوں کا ایک استحصال ۔ فقور سے خرج میں بہت نظر کوار منا وائی وائی وائی دستر ہزاروں مساجد ، قبلے ، حوصوں کا بنا جنا بخرستر ہزارہ مارکا دیگر کی اور کی میں اس ہزاد میں سات ہزاد میں سات ہزاد میں دار اور کھا کی سے اور ہو رہ گا جو گا جو گا عمارت بھی دو سفتے میں تیاد کر لیستے اور ہو گا جو گا عمارت کی دو شفتے میں تیاد کر لیستے اور ہو گا جو گا عمارت کی دو شفتے میں تیاد کر لیستے اور ہو گا جو گا عمارت کی دو شفتے میں تیاد کر لیستے اور ہو گا جو گا عمارت کی دو شفتے میں تیاد کر لیستے اور ہو گا ہو گا عمارت کی دو شفتے میں تیاد کر لیستے اور ہو گا ہو گا عمارت کی دو شفتے میں تیاد کر دیا تھا )۔ دو تین دن میں تھیر ہو جاتیں ، باد شاہ مدے کا تعیین کردیا تھا )۔

9۔ سلمانوں کا پایند سترعے رہنا ، اور اور اولیا ہے۔ اور اولیا ہے اکرام کی دارالا ، اللہ اور اولیا ہے اکرام کی دارالا ، اللہ کی سلمان علا ڈالدین خلمی بے علم و بے دین تھا اور مذہب وسٹر بعیت کو نغو فربااللہ ایک فیسکوسلا در مکاری جانیا تھا ''۔

بقرل علاميرا تيال س

بونی دین د دولت مین سس دم جدانی بورس کی امیری بوس کی وزیری 4

## باب سفتم علاؤالدين خلى تحے بعد

شبهاب الدین عمر بی علام مدر جهان گجراتی نے اپنی تاریخ بین تکھا ہے کہ علاؤالدین کے انتقال کے دور ملک کا فور ز ملک نائب ) نے ایک اس کا دصیّت نامه سناک اس کے جھوٹے با سالہ نہے شہا ب الدین عمر ک تخت نشین کیا اور اس کی مال سے نکاح بھی کرایا حالانکہ ملک کما فور موجوزہ محنیث کی تقا۔ یہ علاؤالدین کے حق جون کی سنزا تھی کہ تدرت نے اسکی بیوی کواسی کے ہجر محنیق کی بیوی بنا دیا ۔

اقت دارسے نشر میں فرص میں فراق میں میں سے نکار کیا ۔ کمبخت قاضی اور بدنجت نکار میں سے نکار کیا صوف کتا ۔ کمبخت قاضی نے انتقال سے خالف ہوکر لکاح بر دوایا کبخرت خورت نے لکاح بین آنا قبول کیا صوف کتا کہ کہ سے کہ سکے سات سالہ بیٹے کو تخت شاچی کھے۔ حالا تک کمبخت قاضی اور بدنجت عودت کو معلم تھا کم شوء کے انتقال کے بعد عودت کے دن می برایت ہوگئی بھار ماہ دس لیم عدت کے دن می زارت کے دن می زارت کے دن می بیار ماہ دس لیم عدت کے دن می زارت کا درک شروت کے انتقال کے بعد عودت کے دن می برایت اور اقت کا درک شروت کے میں ایک مذاق تھا۔ انجام دیکھے مورت سے علامہ اقبال نے اسلے زمایا ہے

ہونا ہے علامہ اجال ہے استے زمایا ہے جاتا ہوں ہیں ہوا ہے استے کوئن سے دہی سرمایہ داری بندہ موس کا دین مائے معنی مائے ہوئی ہون کا دین کا فرر ہرردز تھوڑی دیر ہے لئے اس بیجے کوئنت ستاہی پر بھانا سب اسراً بعد سلام صف درصف کھڑے ہے اس بیجے کوئنت ستاہی پر بھانا سب اسراً بعد سلام صف خود شواجہ سراؤں کے بات کے بعد درباد برخواست ہوتا ۔ اس کے بعد فراند اور خاندان کی تیامی دبر بادی کے معنی وارد دسرے فرزند شاہ معنی اور معلا کہ الدین کے فراند ولید جہد اور درسرے فرزند شاہ معنی اس کی مصروف دہا ہے ہے ماک کے وارد دسرے فرزند شاہ خال کو لوسے کی سلامیاں بھرماکل ندھا کہ ادیا ہے مالک داید ما وب کشف شیخ مجم الدین کے اندھا کہ ادر بھٹے تطب الدین کے ایک ماحب کشف شیخ مجم الدین کے اندھا کر اندھا کہ اندھا کر اندھا کہ اندھا کو اندھا کر اندھا کر

سر پر رکھ لیا اور کہا۔ اب بیں اس ٹربی کو اسی وقت سیده اکروں گا بیب مبارک شاہ تخت شامی پر بیلیے گا ۔ آنحرعلا والدین کے انتقال کے (۵۳) دن بعد بشیر ومشرتے ملک کا فود کوتس کر دیا اور مبارک شاہ کو تید سے نکال کر کم من باوشاہ کی فیابت برمقرد کیا۔ درماہ کک چیوٹے بھائی کی بیابیت کرنے کے بعد مبارک شاہ نے شصرف اسکو معزول کرکے بادشاہ بن گیا ملکہ اپنے سات سالہ بھائی کی انکھوں میں سلائیاں بھرداکر اندھاکر کے گوالیار کے تبلعے میں قید کردیا۔

## قطب الدين مبادك شاه لجي

۸ر خوم کومبادک نناه تخت نغین ہوا۔ پیہ نہ حکمرانی کے لئے مبادک تھا نہ ملک ، توم کے لئے بلکہ
السا بیت کی بیٹانی پر ایک ملاہ داغ تھا۔ اس کا دور حکومت چارسال چار ماہ ہے۔ اس نے چندہی دور
سجھ دادی سے حکومت کی جز مکم نوو ایک عرصہ قید میں رہا تھا اس احساس کے تحت سنٹر ہزاد تدیوں کو
از داد کیا۔ رعایا برلطف وکرم کا اظہار کیا۔ مجموات کی بغادت ختم کی دیکر کو ہدید فتح پائی۔ بین اس کے
از داد کیا۔ رعایا برلطف وکرم کا اظہار کیا۔ مجموات کی بغادت ختم کی دیکر کو ہدید فتح پائی۔ بین اس کے
امر ناسے درین یا تیکیل کو بہنچ کے۔ اب دور سفیطانی کا آغاز ہوا۔ ابنے تینوں مجمول تحقہ بنان کا دور بینے میں داخل کے الدین جواند ھے کے جاکر تندوہ اور کے ملحہ میں قیار تھے قتل کیا اور بڑے جائی
منصرضاں کی بیوی دلولدی کو حس کا ذکر کیا جا چکا ہے اپنے حرم میں داخل کر لیا۔

علا کالدین کی اولادیر اینوں اورغیروں کے ماتھوں مطالم وتیامی دیکھکر ایک شخص نے شنج بشیر محدوب سے اس کا سبب بوجھا توا ہنوں نے جواب دیا " یہ سب اس نمک حرای کا دبال سے جرعلا کالدین نے ایسے جا دار میر بان آقا ملال الدین سے کی تھی ہے

حضرت مجوب المحاسع عداوت نظام الدین آدلیا مجرب المحاسع عداوت مجوب المی سیے بڑی عقیدت تھی لہزا ہم بر نفی بعض شائی ہے تان بین گرا خان محکمیں کرنے لگا۔ مجوب المی سیے بڑی عقیدت تھی لہزا ہم بر نفی بعض شائی شائی تام ابھی عاد توں کو ترک میر کا راول ادر کم ایم عظیم کاسلیم کرکے بہتے عاد تیں اختیا دکولیں ۔ غصہ اور ظلم ب درست اسے شباب بہ آگئ ۔ اپنے پاپ کی طرح بموجب تاریخ فرشت اس نے بے گاہوں برطرح طرت کے مطالم فرعل نے شرد عرد کے خلل دماغ کی سے حالت بوئی کردہ اکثر اوقات تودتوں کی طرح زود ہین کر جمع میں آگر لوگوں سے اسے بچیت کرتا ۔ محل میں بازادی اور گھٹیا عود تیں بچے رہنے لگیں ہو بادغاہ کے ایاء برمعرز ارکان امراء کا مداق اڑائیں اور بےعزتی کرتیں۔ امراء کی ان سے بے عزتی کرواکر دہ بہت توٹس ہوتا۔ نکسی در بھی خوات اور کہ سے در الول کا معنور میں کہ اور کی گذار ش کوسٹ کا بلکہ نیک مشور سے در بینے والول کا بھی کھول کر گائیاں دیتا ۔

 اور تریدخان کی مال سرکوت کودیا پیمر کسس کے نا ہنجار ساتھیوں نے ابہرم کی لیعن آ اور ممکنہ ترہین ک۔ هر رہی است کے ما میں میں است کے است کی میں است کے است کی میں اولاد کو اندان مناویا تھا۔ نیا ندان خلیجہ کا نام دکتان مرض گیا اور خاندان خلیجہ کا در گیا۔

## مسلماك ناكا فرخسسرونهان محننث كي تخت نثيني

تطب الدین مارک شامک تسل کے جراتنی وات کو جبکہ اسراء سورسے تھے اپنے آدی روانہ کے اسراء کو گرفتار کرے طلب کیا اور موات میری حفاظت سے اپنی نگرانی میں رکھا۔ سے ہونے بعد اس ک بح کی ہوئی ہندونوں کے سہارسے گفتا رامراء کی طلب کرسکے ان سب کے سامنے سلطان نا صرا لدین كا لفت انحليا ركركة تخت شين مرا - بعد علا دُالدين في من طرح لين بي مال الدي اورقط الدين كامرادكا صفاياكوديا اورزياده عفب اس نامنجار فيهركياكه النمعتبر إمراء كاسلم معزز خواتين اوربجول كر تجرات كے مبدووں كے حوالے كرديا اپنے عمالی كو خان خانال احطاب ديكر عاادًا لدين كى جيكا ا موالے کردی۔ زنانی کیرے ہین کرتطب الدین مبارک شاہ کادل ہماسنے والا اب سکی بیوی کو اپنے محل مين داخل كريا علا دُالدين مليحا درمبارك شاهى بيولون ادرتمام متعلقه عررتون كالبيف مندلشان يس تعتسيم كرديا - علادُالدِين كا بها مخبر ملك مسرت بوايك عرصه سي تارك الدنيا بهوكرايك گرشند مين (مُدگَّ بسسر كردما تفا اسكونجى بلاد جبرقتل كردياجس كي يتج مين خاندان خليج كامك فرد بمي باتى خروا \_ مذبهی حالات اور تو مبین قراک واسلام استاریخ رسته مهامورخ متاخر بوکر کنوت استے که غِير المل كے موصلے أس مد تك برُه عليك تع كروہ قرآن باك سے وي كام ليف تھے د نغوف اللہ ) بحر بمیضے ککسی چیزسسے لیاجا تا تھا۔اس مقدس کاب کو زہن پر دکھ کر اس پر مبددوں کو بیٹھا یاجا آ تها - مورخ مّاريخ دراراكمف و ديگر تواد يخ ليحقه بن كخسرو خال بطام رنام كے مسلمان تفيالسيكن درا كطير بندد تھامسيدوں كے فرالوں ميں بمت ركھوا دكيے تھے۔ كا فرنخسرو فال كا انجام [ " بروتون دا رسى "كا بعداق بوكران باك.

ایکسدامیرها کملا مودرا در دیبا پیور کواس کا فریاسر کچلنے کفرا کردیا ۔ حق ادر ماطل میں جنگ ہو

سی کامیاب براآ خر ۲۲ رحب است م ۲۲ راگت اسلامیا و کیم کافر غازی ملک کے باتھوں تعنا داصل بر جہنم برواادر سس بدیخت ادر سیاہ کارکے جا دماہ جدادیم کے دور حکومت کا خاتمہ ہوا۔ نے غازی ملک کوا پنا بادستاہ بنالیا جوسلطان غیات الدین تعلق شاہ کے نام سے تخت نسا ادر خاخان تعلق کے دور حکومت کا آغاز ہوا جس کا حال ہم جلدسوم میں بیان کریکے۔

## خا زان خليج براك نظر كركيا بإياكيا كهويا

ا \_ اس خاندان نے کبی اسلام کے زرین اصول لا ملوکسیت فی السلام معے گریز کیا۔

۲ نام سلای - بیمردل برجال الدین ادر علاد الدین کی فرانیسیال - بیمرسراب بی ال المعن سکون اور آب بی ال این اور کروائی بی ترابی سلطنت کے نقط بر نظر سے اسلای احکام کی یا بندی کے خال سے بہیں اس کی اولاد تر سراب بی فوور سلا - عورت بی کو اسلام نے ایک اور بی ایک کے خال سے بہیں اس کی اولاد تر سراب بی فوور سلا - عورت ب کو اسلام نے ایک اور بی سلام نظر بی تواج بیمر اور بی اور بی تواج بسرا و کی کو زنانی لیاس بها کر سے بی سری بورس کی تعویل نواج بیمر بیا کر سال میں بیا کر سے بی سری بورس کا در بیع بنایا ۔ قرآن سیم بیارہ دول) در کوئا در اور کوئانی لیاس بیا کر سیما کر سیما کر سال بیا کہ در این بین لیز اور فواد کوئیا ۔ میں الشرباک و دانے بین لیز افران خارج بی تباہ ہوگیا ۔

ہم ۔ تبلیغی ہوا م شاہان طبعہ کے دور میں کی لیفت بند ہوجیکا ، ہسلام ادر ہسلابی اطلاق کوم کے روز میں کی بیفت بند ہوجیکا ، ہسلام ادر ہسلابی اطلاق کوم کے بیائے دیر ہے ہوائی اسلامی کو ایک کا ورضہ وظان کو اسلامی ایک کی ایک میں ایک نیز کے ادر اثرات آج مسلمانوں کو بدورت ای میں ایک نیز کا اسلام کو اسپنے افلاق ادر کروار سے بھیلا ناحکر الذر کیا میں نیز رائی ا ۔ بی نیز رائی ا

سلانوں نے ہندوستان کر کیا کھویاکیا پایاء ہوئے۔ میں ایک خصد دوم، میں کھویاکیا پایاء ہوئے ہم کار کر کار کر کار ک منسار ان دین کر گئی گیر رک کر کر کار کر کر کار کر کار کر کار کر کر کار کر کر کار کر کر کار کر کر کر کر کر کر ک محمرجسيل الدبن صديقي

اس کتاب میں شاہان دین کا ذکر کیاگیا خاندان غلامان سے اچھے اور مجر ہے با دشاہوں کا حال اورخاند خلی سے بے بڑکا مبادشا ہوں کے حالات ندہب سے دوری نشرا ب نوشی ا دعیش کوشی کا تذکرہ کیا گیا کہ شاہان دنیا میں سے اکثر خرمب سے دور ار ہ محرعوام کومی مرمب سے دور کرنے رہے . اب ہم شاہان دیں لینی مزر کال دین کا مقدس مختر ہی ہی تذکر ہ ممریں گے جو اسلام کی خدمت ہی لگے رہے۔ ادرعوام کو مذہب کی جانب راغب کرنے اور بھرا ٹیوں کو مٹانے اپنی نورانی زند گا نیوں کو بمؤنہ حیات ناکر تبلغ اسلام اورابل مهد کے لئے اللہ پاک کی رحمت بن کر فیوض و مرکات سے منتفہ فرانے <sub>دہ</sub>ے کاش اس شاہان دنیا کی تاریخی اس کماب بیں اتنی گنجائش ہوتی کہ تمام شاہان دین محمفصل طلات بال کئے جاسکتے ۔ تصورت مجبوری چند کے حالات اور تقبیر کے نام اس عہد کے محتقراً ہی ہی لکھے جا

تنا در د دل کی ہو تو خدمت کرفقروں کی ۔ بنیں لمنا یہ گو ہر یا دشاہوں کے خریوں میں

حضرت کا نام مبارک طلال الدین علی کے دور کو میں سیمولہ کے مالات میں اُچکاہے ۔ حضرت با مبارک طلال الدین علی کے دور کو میں نو الدین مسعود ملتان کے ایک تصبہ میں جمہ مسمولہ کے ۔ آپ کا سلسلہ منسب مضرت عی فادوں اغطاف سے ۔ آپ کے احداد سلطان شہما ب الدین محمد عوری کے عہد مسکومت میں افعا سے آکر لاہور میں مقیم رہے حضرت بابا کے والد فاضی جال الدین سلمان اور حدا محد قاضی فحہ نفیس تھے جوعہدہ نصا ہ بر فاکر نفے ۔ لاہورکے جند مرسوں کے تیام بعد لممال کے ایک قلع یں سکو نت بدہر ہو کے تو بیاں با با صاحب تولد ہونے ۔ انفی آب بہت کم س منفے کہ باپ کاسایہ سے آٹھے گیا ۔ آپ کی ایندائی تربیت اور برورش والدہ ما حدہ کی رہیں منت ہے بھر تمان شراف لیجا ایک مدرس میں مصول تعلیم میں منہمک ہو گئے ۔ اکٹھارہ سال میں تمام مروجہ علوم ظاہری ہیں عبور کا مار عاصل فرالیا مصرالتر کا مضل آپ بر البیاشال حال ہواکہ حضرت قطب الدین نخیبار کاکی تحسیر ایک مسجد میں شرف لافات آ ب کے دینی ترقی و کما لات حاصل کرنے کا بہانہ بن گئی . باہا ہ دہی میں آ ب کے وست مبارک ہربیعت فرائی . بھر حضرت کی زیر نگر انی و ہدایت بایا ،

ہندوستان أكرمسلانوںنے كياكھو ياكيا إيا ؟ وحمبيل الدين ۸.

نے مجابدے اور ریاضت فر الی اور تلقین حاصل کی اور مجرعبا دت میں سکون کی خاطر آپ اج یں افرض سکونت افرض قیام نشریف لے گئے لیکن بیر دمرسند کی فدمت یں ملفین دہایت

كى غرض سيے حافربارگاه بھی اہوتے رہے ۔ با با صاحب دہلى ہيں اپنے مرث دخواجہ فطب نجتیار کاکن صحی صدمت میں حا ضریفے کہ خواجہ بزرگ معین الدین جشتی الجمیری الجبرسے دہلی نشر کیف فیر

خواج نطب الدین بختیا را ورخواجہ اجمیری د دلول بزرگول نے باباصا حب کو پہنے ہیں کھرا کر کے دیجیر باطنی فیوض سے مالا مال فرمایا . اس سے مجھ عرصہ لجد قطب الدین نجلیا رکا کی نے با با صا

خلافت سے سرفرار فرایا . بعد و فات مرت رتمام تبر کات مرت د کی حسب وصیت با با کونفیسب ہوئے اور آپ طیفہ اول مین کرفیوفس کشف وکر امان سے بیے شماریند گال خدا كرنے تھے ۔

سلطان نا صرالدین فحود اوراس نیک با دشا ہ کے وزراء وامراء آب کے آستا

شرف قدم کوسی کے لئے ما ضربو نے سلطان نامرالدین نے ایک مرتبہ کنیر زرنقر اور مسمى عاكبر بطور نذرانه پیش كي يه آپ نے تمام زر ونقد اسى وقت خيرات فرماد يا اور جاگيركا واليس كركے فراياكى متى كو ديدو . سلطان غياث الدين بلين كو بابا صاحب سے شدر عا حال میہ تفاکہ مسلس شرف قدم ہوسی حاصل کرنا رہنا اور اپنی مولی کو آ ب کے لکاح میں ا کی درخواست کی مایا صاحب نے شہرادی کے نیک حضال اور عبادت کا حال معلوم ہونے عقد فرایا - آپ نے سنہ رادی کوشاہا نہ کر وفری زندگی سے انکال کر فقرانہ طرز زندگی ہیں لا

میں وہ مکن رہنے لکیں ، با باصاحب کے دوسرے بیو لول کے ہوتے ہوئے قدرت کا قیفو ہواکہ ساری اولاد ان ہی محتر مہ بیوی کے نطن سے ہو کر حضرت کا سلسلہ آج تک قالم۔

بابا صاحب نے بچالزہے سال کی عمر یائی بر ۲۲۲ معرب لعد نماز عشاء ماجی یا قیوم كرتے ہوئے ۵ محرم كو خالق هيمى سے جالمے كر پ كے خلفا دين لطام الدين اوليا و محبوب ا

مشيخ حمال الدين بالسُوَّى مشيخ علا وُالدين على أحرُّ صالبر كليرى ُ مشيخ بدرالدين أسسى ق شيخ عادت ہیں ۔ سب وصیت خرقہ عصاء اور لغلبن خواجہ لظام الدین ادلیا کو لھیب ہوئے بغول

مند بوجهدان خرقه ربیننونکی ادامه برتود بجد انکو . ز. بدسیمها کئے بینچھے ہیں اپنی استینوں ہیں

اسی سے بوج کہ پیش لنگاہ ہے جو کچھ ، ؛ ۔ جہاں ہے باکہ فقط ریگ ولوک طغیاتی بہ فقر مرد مسلمان نفو سیلمان فوسیلمان ع

مسلمانوں نے بندوستان آکر کیا کھویا کیا پایا؟

مفرت شخ نظام الدين ادلياً مجوب الهي معرف المالي عفوت المالي على المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالية المال تک پوریے آپ وٹا ب سے جبکتا رہا ۔ آپ نے بدایوں میں پرورش پال اور شعور سنجالا اور صفرت بابافر پیشگر گنج کے نائب کی جنست سے دہل کوانی تبلغی سرگر میوں کا مرمز نیا یا اور غیات پور نا می مردہ فلبادری کے بیمار بوں میں منبلا ان گنت لوگ آکرشفا بانے اور فوی قلب **اور جل**الیائی والی روح لئے والیں ہونے جسیاکہ اس کنا ب میں بیان کیا گیا ہے کہ سرائیاں شراب وعیش کو عام ہوگئیں تھیں اس لیا ظے صفرت کو تنبلغی سرگر میوں کے لئے طری مشرکلات کا سا مناکرنا بطرا۔ بلا مبالغه اس حقیقت کا اظهار کے بغیر ہم ہنیں ر ہ کئے کہ خاندان جلی اور خصوصاً علا والدین خلی مے وور محومت میں اللہ یاک نے اسے نیر رگان دین کو مہدمیں آباد نہ کیا ہونا تو اسلام ہدوستان سے غالب ہی ہوجانا ۔ علاوالدین خلی جیسا بے دین باد نشاہ آ ب کا معتقد ہو ا آپ ہی کی دعاؤں کا انریخط کہ علاؤ الدین خلمی نے نیا مذہب لئا لنے سے گرینر کیا "آپ کی خالقا ں ہر مذہب کو مانسے والے حاضر ہوئے . فاتح مسلمانو ں کی جا نب سے مندووں کو جولفرت خدیہ بیبیا ہوا تھا اور دنیا دار حکمرالوں سے اہل ہند بنطن اور اسلام کے لَعْلَق سے بدگمان ُ و ربع نف آپ کی خالقاه پر آگر اسلام کا صحیح مقام وه دیکھتے تھے ۔ اُور بنرو ول اور سلالو انظروں میں جو مدگا نبوں اور نفرت کے پر دے جائل نقے وہ آ ہے کی بار کا ہیں آنے بدبسط جانے تھے اور بندو اسلام کی صداقت کے قائل ہوکر لو طبتے تھے تحبوب الہا ج رے ملبند منفا کا والے سات سورہ 70) خلیفہ ہندوستان کے بڑے برکھیے شہروں ہیں دوانہ را کر بیون و مبرکات اور انسلام کوئیبلا یا حن مین سے اہم مراکز بنگال گیرات مالوہ ہیں جرد موریخ ضیاد الدین برنی نے اپنی تاریخ فروز شناہی بین و ان سمار ناموں اور فوض رِ كات كانفصلي نذكره كياب . اورمنهو رېزومور خ د اكثر تارا جند نے تعلَّى تحريك پر نیا اور اسلام سے اثرات کا جائز ہ ینے دے تکھاہے کہ میروستانی سماج اسلام کے سماج راٹرات معرفیمنا نر ہو اسبے وہ سرے سرف کرام کے اعمال کوششوں اور برکات کانتیمہ ، آب نے بیکس سال لورحق کی روشتی بھیلانے لعداس دور فانی سے مصلے مد میں ربقام كاسفر قراما اوريبي مسنه وفيات سلطان عباث الدبن بغلق شاه كالمسيم ليغي خاندان تعلق

11

رحصہ دوم)

کے پہلے بادشاہ جھے دور کے آغاز سے ہم جلد موم کی ابتداء کرنے والے ہیں گو بافا محموب الہی کے دور ہیں آغاز سے ہم جلد موم کی ابتداء کرنے والے ہیں گو بافا محموب الہی کے دور ہیں رہاا ور فائدان غلاما نہ کے بادشاہ غیا ت الدین بلین کے دور محموب الہی بوجود تھے جہی غیات الدین بلین ہے جسی بنگی سے ساتھ حضرت نظام الدیم محموب الہی بوجود تھے جس الدین مسعود شکر گئے نے عقد فرایا تھا ، علامہ اقبال هے والے جس اور کے مرت دیا ہوئے لینوال النہ لیم جانے کے قبل درگاہ حضرت نظام الدین محبوب الہی پر حافر ہوئے لینوال النہ بہوئے میں درگاہ حضرت محبوب الہی دہی جو استعمار کھے اور دعا شول کے طالب ہوئے میں فارشین الحفظ فر اسکتے ہیں جند استعمار سے الفرض تبرک بیش ہیں .

فرضتے بڑ صفے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا ۔ زُد بڑی جاب تیری فیفی عام ہے تسبہ
سارے عشق کے تیری کشش سے ہیں قائم ۔ زُد نظام مہرکی صورت نظام ہے۔
تیری کیدکی زیارت ہے دندگی دل کی ۔ زُر مبغ وخفر سے اونچا مقام ہے۔
تیری کیدکی زیارت ہے دندگی دل کی ۔ زُر مبغ فال بڑا اخرام ہے شب
اگر سیاہ دلم داغ لالہ 'زار توام ۔ زُد دگرت دہ جینم گل بہار توا
میری زبان قلم سے کسی کادل نہ وقع ہے ۔ زُد کسی سے شکوہ نہ ہو زمیر آسمال فو میری زبان قلم سے کسی کادل نہ وقع ہے ۔ زُد کسی سے شکوہ نہ ہو زمیر آسمال فو میری زبان قلم سے کسی کادل نہ وقع ہے ۔ زُد تیری جاب سے السی ملے فعال محمل دلوں کو چاک کر مثل شانہ ہیں کااثر ۔ زُد تیری جاب سے السی ملے فعال محمل شانہ ہو کے کلی دل کی مجمول ہو جائے ۔ زُد اللّٰ اللّ

آ بی کاسلسلہ نسبت چند واسطول سے حفر ت الم آعظم کی کہونجنا ہے۔ آپ کے کی توجہ کا اثر تنفا کہ انبذا مرسم پانی بت بھر دہلی میں کم کی ہی بیں جلہ متما دلہ علوم بیر عبو اور فرآن و تفییر نفقہ و حدیث اصول و معانی حرف و نحوا دب و منطق میں ففیلت حاصل مسال دہلی کی مسجد و فوت اسلام میں آ ب بخرت لوگوں کے سامنے الیا باانر و عظ فرمی مسلم کے بیات بدل جاتی ایک دوز آب مبر پر بیٹھے مھروف و عظ تھے کہ ایک نفیے میں اور کہا کہ سنر فی الدین کب مک مفصد بیرائن سے خافل دہ کر اس قبل و قال میں بیڑ

ریب و این این است مائب تھے ۔ مگر حفرت کی جالت غیر ہوگئی ، صاحب ول کی ۔ مشیخ ماش صفیح شہماب الدین عاشق خدا میٹ راکٹے ان کے ہاتھ بر بیعیت کی عاشق

سلمانول نے ہدوستال آکر کیا کھویا کیا بایا ہ

ار کمیا انرائی آب کو مجابدات وریاضیات کی منزل بر دال دیا کتب دریا می دال فعالیت کی منزل كامنرن بو كلئ مكرا خرام نتربيت كو بانفسے حلنے نه ديا علاؤ الدين فلي بعينه يريشا بتول بين . جود بے دمنی کے بررگان دین سے میں حاصل کرنے کے لئے مجود تھا ۔ جانما تھا کہ کس یا رفلندری میں اس کی نہ ہی اس کے فاصد کی رسائی ممکن ، ہوگ ، اس لئے اِمیرضرو کا انتخاب کے دربار فلندری ہیں روانہ کیا .حفرت کو خبر لمی نو معتقدین حا فرکوتلقین فرا کی کرخسروصاحب رف اور عانتتی ربانی بزرگ ہیں ۔ ان ہر ننم لوگ کو ئی اعتراض نہ کرنا وہ جوکہیں تسلیم کرناادر رَّا النَّفِينِها رے ہال آنے بعد پہنچانے ہیں تاخیرنہ کرنا . امیرخسروُ ما ضربہو کے تو فرما یا<sup>و و</sup> خدم

كلام سناكو الميرخسرد نے بيہ غرل سنائي س ا كَمُ كُولُ ، بيني منسكل جول فراق ما رنسيت ﴿ . ﴿ . مَكُر المبد وصل بالشَّد بَهِي ال رُسُّو ارتنبست

چند ناگوئی بر درنا ربتد اے بت پرست . . کن خسر و و کد دی رک آن زمار نسیت

' فلندر غرل س کر خوش ہوئے فرایا <sup>در</sup> خسبرہ خوش رہے گاا ورخوش جائے گا۔امیخسرے موقعه دیکه کر سلطان کی روانه کر ده نذرییش کر دی تو فرایا نظام الدین کا قدم درمیان میں تما تومين بيه نذرانه قبول نه كرتا - اميرخسرو كوتين لوم بهمان وكوكر رخصت كيا .

تقول حضرت علامه اقبال

. بوده نظرت مسیمتونک اپنے خرمن دلگ<sup>و</sup> . ؛ . که خوارشید تیا مت بھی ہوت<sub>یر</sub>ی نوٹ جینول ہیں لوعلى فلندويم ر رمضان المعلم من بهام مد معاكمره انتقال فرمايا نعش مبارك يا فيت

فی کی گئی آب کا نیاز" سے منی بڑے احرام سے لوگ عقیدت سے ساتھ ما جست ، کے لعد اداکرتے، میں ۔ موسے میں "سے مراد نتین من اور من سے مراد جالسی سے محیانسین سیر آئے کی رول ۱۰ ویل ویالین سیر گوشت بلا ہمی کاخورمہ رہی جانس سیر مجا

محسنترخوان بررکھ کر فاتحہ دی جات ہے . فائحہ دینے کا طریقہ بھی بہت طویل ہے کئی فاتخه ديينے دركار ہوتے ہيں اعتقاد ہے كم من مان مراد الحقال ب

س کے انتقال مہم کے رقبی سلطان غیاش الدین تغلق کے انتقال کے ایک سال قبل ہوا

**ما** تذکر ہ ہم حلیہ سوم بین کریں گے ۔



